

### 

بفیض حضور مفتی اعظم علامه شاه محمر مصطفے رضا خال قا دری نوری بریلوی رحمة الله علیه اشاعت بموقع:۲۵ رساله عرس حضور مفتی اعظم

> رُوداد مناظرهٔ کشیهار

سن **2005** (بمقام ملک پور ہائے شلع کٹیہار، بہار)

> سنی مناظر:مفتی محمطیع الرحمٰن رضوی دیو بندی مناظر:مولا ناطاهر گیاوی





### فهرست مضامین

| _         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۴         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انتساب                                                                |             |
| ۵         | مشتر که مناظره ممینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مناظر بے کا اشتہار۔                                                   |             |
| ٨         | مفتي محمد مجيب اشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تقريظ                                                                 | ۳           |
| 9         | علامه يس اخترمصباحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تقريط                                                                 | ۴           |
| ır        | رضوى سليم شنراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تغره                                                                  | ۵           |
| 14        | تكيل احمر سبحاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تحدیث اوّل                                                            | 4           |
| rı        | رپېلىسى بۇ ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مولا ناطا ہر گیاوی کی پہلی تقریبہ                                     |             |
| 14        | دوسري سي فري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وطامات ہر چوں کا ہمانی کرتیا<br>مفتی مطبع الرحمٰن کی پہلی جوابی تقریب | Λ.          |
| ++        | تیسزی سی دری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مولا ناطاهر گیاوی کی دوسری تقریر                                      |             |
| PA.       | تيسري سي دوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مفتی مطیح الرحمٰن کی دوسری تقریر                                      |             |
| אטן       | چوشى د دى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ی چاہر فاق دو سرج سرچ<br>مولا ناطا ہر گیاوی کی تیسری تقریب            | 3 3 3 3 3 3 |
| PA.       | چون دری<br>چونگی کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | m :         |
| ar        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مفتی مطیع الرحمٰن کی تیسر ی تقریبه                                    | 11          |
| ۵۸        | پانچویں میں ڈی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مولا ناطاہر گیاوی کی چوتھی تقریر<br>ووژ مطبعها چات سے تقدیر           | 11          |
| ۷٠.<br>۲٠ | یانچویں سی بڑی<br>حصفہ سید میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مفتی مطبع الرحمٰن کی چوهمی تقریبه                                     | IL.         |
| 1000      | چھٹی کی اول ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مولا ناطا ہر گیاوی کی پانچویں تقریر<br>مذہ مطابعات خیستہ              | ۱۵          |
| 40        | ساتویں بی اوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مفتی مطیع الرحمٰن کی پانچویں تقریر                                    | 14          |
| 44        | اور سرد در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مولا ناطا ہر گیاوی کی جھٹی تقریبہ                                     | 14          |
| ∠r        | آ تھویں تی فری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مفتى مطيع الرحمٰن كي چھٹى تقرير                                       | 18          |
| ۷۸        | نویں پی ڈی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مولا ناطاهر گیاوی کی ساتویس تقریر                                     | 14          |
| ۸۳        | نویں سی بڑی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مفتى مطيع الرحمٰن كي ساتوين تقرير                                     | 74          |
| ΔΔ        | دسویں سی بڑی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مولا ناطاهر گیاوی کی آتھویں تقریب                                     | , M         |
| 90        | دسویں میں بڑی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مفتی مطیع الرحمٰن کی آٹھویں تقریب                                     | rr :        |
| 99        | مشتر کهمناظره کمیٹی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معذرت نامه ورو دادمنا ظره                                             | rm          |
| 1.7       | مولا ناعبدالحكيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فاصل ديو بند كارجوع نامه                                              | rr          |
| J•A       | فكيل احرسجاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تحديث مكرّر                                                           | ro          |
|           | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |                                                                       | 1 1         |

سلسلة اشاعت نمبر ٢٨٩

نام كتاب : رودادمناظرة كليهار ١٠٠٠ نيم

مرتب : شکیل احمر سبحانی

طباعت : اقصلی آفسیٹ پرنٹرین، مالیگا وَل

كمپوزنگ : عقيل درلذكمپيوٹرس، ماليگا دَن

يروف ريدرس : رضوى عامداخر ، رضوى محمد قاسم

تعداد : يا مج ہزار

صفحات : ١١٢

ساشاعت : ۵۰۰۵ / ۲۲۲۱ه

قيت : ١٥٠٥ ي

ناشر : رضااکیڈی،۲۶،کامبیکراسٹریٹ،مبی نمبر

#### ملنے کے پتے :

- رضاا كيثرى، ۸۵۳، اسلامپوره، ماليگا دَل (ضلع ناسك) Ph:(02554) 237878, Mob.937272 1955 / 1640
  - رضاا كيدى ،كوارٹر گيث ، بھيونڈى ، شلع تھانہ
  - دارالعلوم امجد به، گانجه کهیت، ناگپور، مهاراششر
  - مدینه کتاب گهر، آگره روده ، مالیگا دَن، نارسک
- اقرأ بك دُيو ، محمل رود مبنى الجمع الاسلامي ، مباركيور
  - رضوی کتاب گھر، دہلی فاروقیہ بک ڈیو، دہلی

(مناظرے کے لیے جواشتہار مناظرہ ممیٹی نے شائع کیا۔ قارئین کیلئے اسے من وعن شائع کیاجارہاہے جس سے شرا نظاور موضوعات سے واقفیت حاصل کی جاسکتی ہے۔)

سرز مین ملکپور ہائ (دلکولہ) میں دیو بندی اور بریلوی علاء کے درمیان سدروز ہمناظر ہ **زبیر انتظامیہ** : محرّم جناب نورصنور (سنّی )صاحب سکریٹری مناظر ہ کمیٹی از بریلوی مکتب فکر

094334144681-09932321843-03525-257742

جناب جاويد عالم صاحب بسكريثري مناظره كميثى از ديوبندي مكتب فكر

09434120594-09932321502-03525-255834

بتاریخ ۱۰۹۸مکی ۱۰۰۸ء بر ۲۹۸م ۲۹۸مرزی الاوّل و میم رسی الثانی ۲۷۸ به هروز اتوار بسوموار به منگل نشست اوّل: ۹ بیج شیخ سے ۱۰۰۱م بیج شام میروز ۱۰۰۰ بید از ۱۰۰ بید از ۱۰۰۰ بید از ۱۰۰ بید از ۱۰۰۰ بید از ۱۰۰۰ بید از ۱۰۰۰ بید از ۱۰۰ بید از

﴿ زيرنگراني ﴾

محرّم جناب محدز بيرعالم صاحب ملكيور محرّم جناب محرّم جناب محدّر م جناب محرّم جناب الحاج كهيام محرّن عالم ،صاحب ملكيور محلكيور محلكيور محلك المحرّم جناب الحاج كهيام محرّن عالم ،صاحب ملكيور مثل المحرّن عالم ، معناظره محلة على المحرّن عالم ، يوسف دلكوله ، تفانه بلرام يور شلع كثيها ر (بهار)

شرائط: (۱)اس ایجند ای تحت میم مناظره کی تجویز پر گفتگو بوئی با تفاق آراء بید طیهوا که میم مناظره کمینی طرح کریگی مناظره کمینی کی تشکیل جاوید بھائی اور نورصنور بھائی کریں گے۔ (۲) مناظره تقریری اُردوزبان میں بوگا۔ (۳) برمناظر کو ۳۰۰۰ منٹ کاوقت دیا جائیگااس سے زائد نہیں اور کم کی کوئی قدیمیں ۔ (۴) استدلال میں پیش کی جانے والی اصل کتاب طلب کرنے پر حکم کے ہاتھا اس وقت دیا ضروری ہوگا جب فریق مخالف حوالہ کی صحت پراطمینان حاصل کرنا چاہتا کہ حکم کے پاس وہ کتاب دیا ضروری ہوگا جب فریق مخالف حوالہ کی صحت پراطمینان حاصل کرنا چاہتا کہ حکم کے پاس وہ کتاب دیا میں اللہ علیہ وہ کہ اجماع امت اور دیکھ کراطمینان حاصل کر سکے۔ (۵) دلیل میں قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وہ کم اجماع امت اور قیاس امام ابو حنیفہ وامام ابو یوسف وامام محمد حمیم اللہ کے علاوہ کی دوسری چیز کو پیش کرنا غلط ہوگا۔ (۲) ہر فریق کے مناظر کو یہ تن حاصل ہوگا کہ وہ دوسرے فریق کے مناظر کی جس تقریر کو چاہتے قلم بند کرا کے اس کی دستول کا دوسرا



اپنیاس قلمی کاوش کو

ه جاشین حضوراحن العلماء و اکثر ستید محمد المین بر کاتی مار بروی مظلمالعال

ازهری بر بلوی مظلم العالی مرشدگرای ، جانشین حضور مفتی اعظم مفتی محمد اختر رضا خال ازهری بر بلوی مظلم العالی

عليفة ضور فتى اعظم ، فتى محمد مجيب اشرف رضوى منظد العالى ، بانى دار العلوم المجدية ، نا يور

السنة مولا نامحم عبد المبين تعماني قادري مظلالعالى، چيا كوك، مؤ

الشرملك على صرت مجابد المستة الحاج محرسعيد تورى ، بانى رضااكيدى ممين

ميمنسوب كرتا مول

یدہ حضرات ہیں جھوں نے اپنے خون جگر سے اہل سنت کے گشن کی آبیاری کی ہے۔ جن کی گفش برداری میری زندگی کا سرمایۂ افتخار ہے۔

فكيل احرسجاني

بارى تعالى اورامكان كذب

ضروری اعلان: (۱) شرط نمراا کے تحت انظامیہ کیٹی و تکمہ کی طرف سے بیدواضح کیاجاتا ہے کہ گفتگو شردع ہونے سے ختم ہونے تک ججمع اوراسکے آس پاس میں کی قتم کی نحر ہ بازی، تالی لگانا، آپی میں چون چرا کرنا الغرض ہرا ہے کام کرنے سے پر ہیز کریں جو شورش د ہنگامہ کا سب ہو۔اگر کوئی ایسا کرتے ہوئے اس سے ختی سے نمٹا جائے گا۔ (۲) عورتوں کرتے ہوئے اس سے ختی سے نمٹا جائے گا۔ (۲) عورتوں اور بچوں کی شرکت اس میں تخت منع ہے۔ (۳) کھانے کیلئے ہوئل کامحقول انتظام رہے گا انشاء اللہ۔ اور بچوں کی شرکت اس میں تخت منع ہے۔ (۳) کھانے کیلئے ہوئل کامحقول انتظام رہے گا انشاء اللہ۔ البید نیزی درمیان مذکورہ شرائط و البید نیزی کو بھی منون کو اللہ کار بخوں میں ایک سروزہ مناظرہ ہونا طے پایا ہے۔ لہذا دین حق کو بچھنے والوں سے گذارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کہ کھرے کو پر گھیں ، جانیں اور راہ حق کو اینا کئیں۔

منجانب:مشتر كها نظاميه مناظره تميثي ملكپور مائه متصل دلكوله، بلرام بپور، كثيها ر (بهار )

سوال کرنے کا حق نہیں ہوگا اور نہ دوسرے موضوع پر گفتگو کی اجازت ہوگی۔(۸) جومناظر دیدہ و دانستہ شرائط وضوابط مناظرہ کی خلاف ورزی کرے گا اسکی شکست مانی جائیگی۔ (۹) جوفریق مقررہ تاریخ و متعينه وقت برمناظره گاه نه يني يا يخيني مين حيله و بهانه تلاشے اسكى شكست فاش مانى جائيگى اور استيج بر موجود فریق کوغیرموجود فریق کے عقائد واعمال اور عبارات کے اصل حقائق کو واضح کرنے کا حق حاصل ہوگا۔(۱۰) مناظر کوعر بی عبارت خود پڑھ کرسنانی ہوگی اور اسکی صرفی ونحوی گرامر کی غلطی پر گرفت کرنے کا دوسرا مناظر پوری طرح مجاز ہوگا غلطی کرنے والے کواپی غلطی تشلیم کرنی ہوگی اور اگر غلطی کی وجہ سے كفرىيعقيده بنتا ہوتو غلطى كرنے والے كوتوبكرنا ہوگا۔(١١) ہرمناظر كى گفتگوميں عالمانة بنجيدگى اوروقار كا پوراپورالحاظ کرنا ضروری ہوگا کسی طرح کی نعرہ بازی ، تالی لگانا ، شور کرنا بدتہذیبی کی علامت ہوگی بذریعہ ا تنظامیه دمحکمه اس پر یابندی لگانی ہوگی۔(۱۲) پہلے اصل مسئلہ پرقر آن وحدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی اسکے بعد کسی شخصیت یا کتاب پر بحث ہوگی۔(۱۳) مناظرہ گاہ میں مناظرہ کمیٹی کی اجازت کے بغیر کوئی فریق کوئی عمل یا کوئی کا منہیں کریگا۔ (۱۴) شکست وفتح کے اشتہار کی اجازت فریقین میں ہے کسی کونہیں ہوگی بلکہ مناظرہ کے بعد عکم مناظرہ کمیٹی شکست وفتح کا اشتہار شائع کر بگی اگر فریقین میں ہے کسی بھی فریق نے اسکی خلاف ورزی کی تو سمیٹی اس سے باز پرس کرے گی۔(۱۵) (الف) ہر بلوی کمتب فکر کے چیلنج کرنے والے عالم (۱)مفتی مطیع الرحمٰن صاحب (پچپلا) (۲)مفتی عبدالستار صبیب ہمدانی صاحب ( مجرات ) (ب) دیوبندی کمتب فکر کے عالم مولانا سیّد طاہر حسین صاحب گیاوی ومولانا محمر منظور عالم صاحب (مادھے پور) ان حضرات کی حاضری بحثیت مناظر ضروری ہے۔ (١٦) ہرفریق کے اکابر کی كتابين اسكے خلاف جحت ہوں گی اور ہر فریق کور فع الزام کاحق حاصل ہوگا۔

موضوعات: (۱) رسول پاک صلی الله علیه وسلم آخری نبی بین یانهیں؟ (۲) رسول پاک صلی الله علیه وسلم کی شان میں ادفیٰ درجه کی گتاخی کرنے والامومن ہے یا کافر؟ (۳) حضور پاک صلی الله علیه وسلم کیلئے علم غیب قرآن وحدیث ہے ثابت ہے یانهیں؟ (۴) گتاخ رسول صلی الله علیه وسلم کو مسلمان سجھے والا مسلمان ہے یا کافر؟ (۵) حضور صلی الله علیه وسلم کی مسلمان ہے یا کافر؟ (۵) حضور صلی الله علیه وسلم کی بیدائش نورے ہے یا کافر؟ (۵) حضور صلی الله علیه وسلم ہم جیسا بشر بین یا نور؟ (۲) آپ صلی الله علیه وسلم کی بیدائش نورے ہے یا مثل ہے؟ (۷) قبر پراذان (۸) قبر پرعرس و چا در پوشی و چراغاں (۹) مروجہ قیام و میلاد (۱۰) مختار کل (۱۱) عاضر و ناظر (۱۲) رویت ہلال قرآن و حدیث کی روشی میں (۱۳) قدرت

رئیس التحریر:علامه لیس اختر مصباحی، بانی وصدر دار القلم، دبلی نحمدهٔ و نصلی علی رسوله الکریم

اما بعد! متحدہ ہندوستان کے اندرامت اسلامیکوافتر اق وانتشار سے دوچاراورا سے نہی وسلکی اختلافات کے زار میں ہتلا کرنے والی رسوائے زمانہ کتاب'' تقویۃ الایمان' کے اندراس کے مصنف شاہ محمد اسماعیل وہلوی نے لکھاہے کہ''اس کی شان سیہ ہے کہ وہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کرڈالے۔''

شاہ محمد اساعیل دہلوی کی میتحریر ملت اسلامیہ کے سینے میں تیر بن کرچیمی اور ناسور بن کر انجری اور ناسور بن کر انجری اور اس نے ہندوستان کے طول وعرض میں ایک ہنگا متحضر بیپا کردیا۔اس نے امتناع نظیر محمدی و امکان نظیر محمدی کا وہ زبر دست اختلافی مسئلہ پیدا کیا، تحریر وتقریر کی وہ گرم بازاری اور مناظر انہجاذ آرائی کا وہ ماحول اورالیں مسموم فضا اس نے بنائی کہ آج تک ملت اسلامیہ ہنداس کے دردوکرب سے کراہ رہی ہے اوراسے چھٹکا رانہیں مل پار ہاہے۔

امام الحکمة والکلام علامہ فضل حق خیر آبادی نے ''امتناع العظیر''کے نام سے اس کا رد کھھا جو آپ کے تلمیذر شیداستاذالعلماء حضرت علامہ ہدایت اللہ جون پوری کے اجتمام سے شائع ہوئی۔ اس طرح اس دور کے دیگر علاء ملت و مشائخ المسنّت نے اس اعتقادی بدعت کا ردبلیغ کیا۔ پھر جب المعیلی خیالات کے ایک حامی و موپد مولوی محمراحین نانوتو ی نے اثر ابن عباس کا سہارالے کر اس فقنہ کو ہوادینا چاہا تو رئیس الحققین علامہ نقی علی بربلوی و محبّ الرسول تاج الحقول علامہ عبدالقادر بدایونی و علامہ مفتی ارشاد حسین مجددی رام پوری جیسے مشاھر علمائے ہند نے اس کی موسوع پر شخو پور شلع بدایوں میں ایک مناظرہ بھی ہواجس کی تفصیلی رودادشا کے موجوبی ہے۔ موضوع پر شخو پور شلع بدایوں میں ایک مناظرہ بھی ہواجس کی تفصیلی رودادشا کے موجوبی ہے۔ دیو بندی قاسم العلوم و الخیرات محمد قاسم نانوتو ی نے بعد میں اس موضوع پر "متحذیر الناس"

﴿ تقسرايط ﴾ رمبرشريت، مظيفه حضور مفتى اعظم حفريت علامه مفتى مجميب اشرف رضوى صاحب قبله، نا گپور استور ب

Add To the Company of the Company of

مورخه ۱۰،۹،۸ من ۱۰،۹۰۸ کوملک پور ماث بهار میس تی اور د یوبندی علماء کے درمیان مناظرہ ہوا ، الهسنّت کی طرف حضرت مولانا مطبح الرحمٰن صاحب مناظر منتے۔ حضرت مولانا مطبح الرحمٰن صاحب مناظر منتے۔ یہ مناظرہ ۲۰۰۵، ۱۸ من تک ہونے والا تھا گرصرف ۱۹در ۹ دودن ہی جلا۔

موضوع مناظره بیقا کرحضورا کرم سلی الله علیه و کلی و بی بین پایین ای ایک موضوع پرسلسل دودنوں تک گفتگو موئی ، جس کوویڈ یو کے ذریعہ ریکارڈ کیا گیا، بعد بین اس کی تی ڈی بنا کر پورے ملک بین دکھائی گئی۔ لاکھوں افراد نے اے دیکھا اورا پیغ علم وجم کے مطابق اس پر جبھر کے بھی کیے گر بہت تا ملی گفتگواں بین الی بھی تھیں جن کو توام نہ بھی سے لوگ اس سے سوالات شروع کردیے یہ علائے کرام نے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیئے گریکا م محدودر بابہت سے لوگ اس سے محروم رہے نے محدہ تعالی اس کام کواحس طریقہ کے دور سے میں افران کی کے مناظرہ کی موداد کو بڑی محت اورا بیا نماری کے ساتھ تی ڈی کی سے عزیز کرا می قبیل سے اور پی سے مناظرہ کی روداد کو بڑی محت اورا بیا نماری کے ساتھ تی ڈی کی مدد سے نیار کیا اور حدیث مناظرہ کی روداد کو بڑی محت اورا بیا نماری کے ساتھ تی ڈی کی مدد سے نیار کیا اور حدیث مناظرہ کی سے خوجم مطلب بیس بردی آسانی ہوگئی ہے۔

مردسے بیار بی اور سنب مردی کامیاب و ل و در او من من کردی کے کہ میدرد دا دمناظرہ ہرا عتبارے مفید نابت ہوگی اور عزیز موصوف کی بیرکوشش بردی کامیاب کوشش ہے، مجھے امید ہے کہ مولی تعالیٰ تمام اہلسنت کو گمرا ہوں کے شریعے محفوظ رکھے اور عزیز موصوف کے علم اور عمر میں برکتیں عطافر مائے آمین بجاہ النبی الکریم علیہ التحیة والتسلیم -

فقط: مجرميب اشرف رضوى، ١٢ ررمضان المبارك ٢٢١ مها ١٤ ماكوبر ٢٠٠٥ مدد دوشنبه

آپ کے بعد کوئی پیغیر مبعوث نہیں ہوگا، نظلی نہ بروزی، بیابل ایمان واسلام کاقطعی بیٹینی اجماعی عقیدہ ہے۔اور کسی بھی تاویل کے ساتھ کسی نے نبی کی بعثت کا قائل شخص با جماعِ امت دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

کٹیبارصوبہ بہاریس اہلنت کے ایک معتمد مفتی ، بالغ نظر عالم ، ماہر مدرس ، تجربہ کار مناظر حصرت مولا نامفتی محمد مطبع الرحمٰن مصطر رضوی اور دیو بندی مولوی طاہر حسین گیاوی کے درمیان تخذیر الناس اور بالفاظ دیگر مسئلہ ختم نبوت کے موضوع پر جومناظرہ ہوا تھا اسی کی ایک مستندروداد زینظر کتاب ہے۔ جسے عزیز م کٹیل سبحانی (رضا اکیڈی ، مالیگاؤں ، مہاراشٹر ) نے بر می محنت اور فرمدداری کے ساتھ مرتب کیا ہے۔

میں اس کا مطالعہ تو نہیں کر سکا مگر عزیز موصوف کی خواہش واصرار پر میں نے قلم برداشتہ بیہ چند جملے سپر قلم کردیتے ہیں۔

دعا ہے کہ ربّ قادرو قیوم اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل ہم سب کو ند ہبائل سنت پر قائم رکھتے ہوئے ایمان واسلام پر خاتمہ کی تو فیق عطا فرمائے۔اور عزید موصوف کی اس خدمتِ دینی کوشر فِ قبول سے نواز تے ہوئے انہیں علم وعمل اور رحقت و عافیت کے ساتھ تادیر اسی طرح کی مزید دینی خدمات کی تو فیق مرحمت فرماتا رہے۔آ مین ثم میں ۔
آ میں ۔

یسس اختر مصباحی ۱۰رنومبر ۲۰۰۵ء بانی وصدر، دارالقلم، ذا کرنگر، نئی دہلی ۲۵ مرشوال اکمکر م ۱۳۲۶ھ فون: 011-26986872 وار دھال، رضاا کیڈی، مالیگا وَں 09350902937 کے نام سے ایک کتاب کھی جس میں ہڑی دیدہ دلیری کے ساتھ انہوں نے بیا یمان سوز خیال ظاہر کیا کہ ''بالفرض بعدز مانتہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے جب بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔'' اسی طرح بیب بھی لکھ مارا کہ خاتم النبین کا معنیٰ آخر النبین سجھنا بیعوام اور ظاہر پرستوں کا خیال ہے۔

حالانکہ نانوتوی صاحب کا بیعقیدہ قرآن کیم کی آیت والیکن ڈسول اللّٰهِ وَ حَاتَمَ السّٰبِیّنَ اور صدیث نبوی خُتِمَ بیسی النّبیّونَ ٥ وَلاَ نَبِیَّ بَعُدِی کے صریحاً معارض اور جملہ مفسرین ومحد ثین وائمہ مجتمدین کے اتوال وارشادات اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ جوقطعاً ناقابل قبول ومردود ومطرود ومخذول ہے۔

اس مرحلے میں امام اہلسنّت فقیہ اسلام مولا ناالشاہ محد احد رضاحنی قادری برکاتی ہریلوی نے نانوتو ی خیال کا زبر دست تعاقب کرتے ہوئے اس کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں اور حجاز مقدس و عالم اسلام کے علاء و فقہاء و مشارم نے کرام کی تصدیقات و تائیدات حاصل کرے اس کا ناطقہ بند کر دیا۔

مگرکیا کیاجائے اس حرکت ند ہوتی کو کہ المعیلی فکر ہے متاثر اوراس کیطن ہے جتم لینے والی دیو بندیت کے بعض مبلغین گا ہے گا ہے اس فتنہ کے تنِ مردہ میں جان ڈالنے کی ندموم کوشش کرتے رہتے ہیں اورا پنی حرکتوں ہے مسلم معاشرہ میں اضطراب و بے چینی کی لہریں پیدا کرتے رہنے کوہی اپنی کامیا بی تصور کرتے ہیں۔

قارئین کرام بہاں اس حقیقت کو بھی ذہن نشین رکھیں کہنا نوتوی صاحب نے سی نے نبی کے بیدا ہونے کے جس''امکان'' کو مان لیا تھا غالبًا اس کا سہارا لیتے ہوئے قادیانی دجال مرزا غلام احمد نے''وقوع'' اور پھراپنی بحشتِ کاذبہ کا اعلان بھی کردیا۔ قادیانی مبلغین ومناظرین نے تحذیر الناس کے مذکورہ خیالات کا بار باراپنی تحریروں میں ذکر بھی کیا ہے اور اپنے دفاع کے لیے انہیں ہتھیار بھی بنایا ہے۔

يغم اسلام حفزت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبين بين ، آخرى نبي ورسول بين،

بھی مسلمانوں کی غیرت ایمانی کویہ شاطر قوم ختم نہ کرسکی ۔ متحدہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جاری شورشیں اُن کے دانت کھٹے کرتی رہیں ۔ ان علاقوں میں مسلم علماء، مفاظ اور طبقہ دانشوراں ہی ان حریت پیندوں کی قیادت کرتا رہا ۔ بالآخر سلطنت برطانیہ کے عیّا رومگا رجاسوں ہمفر ہے کی سفارشات اورائس کے تجر بات کو مسلم انوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ہندوستان میں زمین دوزطریقوں سے نافذ کیا جانے لگا۔ انگریز قوم کواحماس ہو گیا تھا کہ اس طرح قتل عام ہے قوم مسلم کوزیر نہیں کیا جا سکتا۔ تاوقتے کہ اُن کے دلوں سے عجبت نبی سلمی اللہ علیہ وسلم کی لا زوال دولت نہلوٹ کی جائے ۔ اس طرح اس غیور قوم کومفلوج کیا جاسے گا۔ اس کے لیے انگریز وں نے نام نہاد مسلمانوں اور چندا یمان فروش علماء کو گودلیا۔ اُن سے قر آن کر یم کے ترجموں میں تحریف کروائی ۔ شریعت کے بیے معنی بیان کروائے اور اسلام کی روح کوشنے کرنے کی جدوجہد کی۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہیں سے دیوبندی ، تبلینی اور غیر مقلد فرقوں کی ابتداء ہوئی۔

اگرہم غیر جانبداری سے ان گراہ جاعق کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اُن کی پرورش اور پرداخت میں انگریز کی حکومت ان کے کیسے کیسے ناز ونخرے ہر داشت کرتی رہی ہے۔ ان نام نہا دعلاء کو ماہانہ وظیفے دیے جارہ ہے تھے۔ آنہیں اعز ازات سے نواز اجارہا تھا۔ آنہیں ''سر'' کا خطاب دیا جارہا تھا۔ انہیں وہ نسر اس کی سفارشوں کو قبول کیا جارہا تھا۔ پھر آخییں وہ تی غلام بنا کر اُن کے قلم کو عیّاری مدگا ری بشر ایعت سے دفا بازی اور اہانت رسول کی سیاہی مہیا کی جارہی تھی۔ اور ان سے قر آنی تر جموں میں اور شریعت کی اصل روح میں تر کو نیف و خیانت کا کام لیا جارہا تھا غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک طرف تو انگریز کی حکومت قوم مسلم خصوصاً علما ہے جق کے قل عام پر مامورتھی اور دوسری طرف چند نام نہا دعلاء اور ایمان فروشوں کی ناز ہرداری کی جارہی تھی جانا چا ہے تو وہ صرف ہرداری کی جارہی تھی جانا چا ہے تو وہ صرف ان گراہ فرقوں کی بنیا دکا مقصد ہی مسلمانوں میں انتثار و جانبداری سے کرے تو یقینا وہ پکارا شے گا کہ ان جماعتوں کی بنیا دکا مقصد ہی مسلمانوں میں انتثار و افتراتی پیرا کرنا اور مسلمانوں کے دلوں سے روح ایمانی کوئم کرنارہا ہے۔

ملک پور، دلکولہ شلع کٹیمار (بہار) کے حالیہ مناظرے کا باریک بنی سے مشاہدہ ومطالعہ کرنے کے ساتھ درج بالا تاریخی حقائق کو سامنے رکھیں تو مناظرے کے مکا لمات کو سجھنے میں آسانی ہوگی زیر نظر

# النيب بالنتاق التخير التخير التخير الم

## حق آيااور بإطل مث گيا.....

ازرضوی سلیم شنراد، رکن رضا اکیڈی ، مالیگا وَل ہٹلرنے کہا تھا کہ سی جھوٹ کو چ ٹابت کرنا ہوتو اسے بار بارد ہرایا جائے۔ایک دن چ دب جائے گااوروہی جھوٹ سچائی معلوم ہونے لگے گا لیکن دنیا جانتی ہے کہ ٹلر کے اس مقولے کی حقیقت کیا ہے۔ سے کوکتنا ہی دبایا جائے کیکن ایک نہ ایک دن وہ آشکارہوہی جاتا ہے۔ یہی حال مسلمانوں میں نئی فرقہ بندی کرنے والے اور آگریزوں کے بل بوتے پر تو مسلم میں انتشار و افتراق کا ج بونے والے دیوبندی تبلیغی جماعت کا بھی ہے۔اگر ہم ہندوستانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انگریز قوم جس نے مسلمانوں سے ہندوستانی حکومت چینی تھی ،ان کے دلول میں مسلمانوں سے کسی شدید نفرت تھی۔ان کے دلوں میں بینفرت وخوف پورے دوسوسال تک قائم رہا کہ جس قوم سے ہم نے ہندوستان کی حکومت چھینی ہے اگر اُسے منتشر نہ کیا گیا تو ممکن ہے کہیں وہ ہمارا تختہ نہ بلیا دے۔ انگریز قوم کے سینوں میں چھپا بہی ڈراورخوف جو ۱۸۵۷ء کے غدر سے قبل اور بعد انگریزوں کی حکومت کے اختنام تک اے مسلمانوں کے خلاف سازشوں پر اُ کساتار ہا۔ حالانکہ انگریزوں کے خونی پنج جیسے جیسے ہندوستان پرمضبوط ہوتے گئے ویسے ویے اُن کے دلوں میں مسلمانوں سے خوف ونفرت کی بیشدت کم ہوتی گئی ، کیکن بھی ختم نہ ہوئی ۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے دہلی کی بہادرشاہ ظفر کی مرکزی حکومت ختم کرنے کے بعد مسلمان اُمراء، دانشوروں ،علماء ،نوابوں اور اہل ثروت لوگوں کوچن چن کرفٹل کیا۔ آبیس پچانسی کی سزائیں دیں ،ان کی املاک کوضبط کیا اور سلطنوں کوتا راج کیا۔

انگریز توم جانی تھی کہ توم مسلم میں علماء وسلحاء کا مقام ومرتبہ کیا ہے؟ اور بیکہ بہی وہ لوگ ہیں جو انگریزی حکومت کا تختہ بلٹنے میں کلیدی کردارادا کرسکتے ہیں۔اس لیے انگریزوں نے علماء، حفاظ اور مسلم دانشوروں کو خاص طور سے نشانہ بنایا۔انگریز قوم جانی تھی کہ مجدیں اور دینی درس گاہیں قوم مسلم کے پاور ہاؤس ہیں اس لیے مسجدوں اور دینی درسگا ہوں کے نظام کوہس نہیں کیا گیا۔استے زیادہ ظلم وستم کے بعد

کتاب بھی اس مقصد کے تحت تالیف کی گئی ہے کہ عام مسلمان اسے پڑھاور سمجھ کرراہ حق کو جانیں اور بچانیں جبہ و دستار اور نماز روزوں کی دُہائی دے کراپی طرف راغب کرنے اور إیمان کولوشے والے ڈاکوؤں سے ہوشیار ہوجا کیں اوراپنے ایمان وعقیدے کی حفاظت کریں ۔اس موقع پر کتاب کے مرتب جناب ظلیل احمرسجانی کوخصوصی طور پرمبار کباد دینا جا ہوں گا کہ ایسے وقت میں جب مذکورہ مناظرہ آ ڈیو، ویڈیوی ڈی کی معرفت صرف ہندویا ک میں ہی نہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بو لنے اور سجھنے والمسلمان موجود ہیں، وہاں وہاں مسلمانوں کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے۔مولّف نے اس مناظرے کے مکالمات کو ہڑی محنت اور جانفشانی سے قلمبند کر کے کتابی شکل دی ہے۔ یہ کام بقیبناً صبر آز ما ہے کیکن اس کے فوائد بھی بے شار ہیں۔ دعاہے کہ مولی تعالیٰ اُن کی اس کاوش کو قبول فر مائے ۔ آمین چ بات توبہ ہے کہ حق وباطل کے درمیان یہ جنگ پہلے دن سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی ۔اگر چہاس کی نوعیت مختلف اوقات نیں مختلف شکلوں میں اجاگر ہوتی رہی ہے۔اب بیاہل انیمان کا فریضہ ہے کہ وہ ایمان کے ان ڈاکوؤل سے اپنی دولت ایمانی کی حفاظت کریں۔اور چورہ سو سال ہے آج تک چلے آرہے مسلک حق المسنّت و جماعت پر گامزن رہیں۔ زیز نظر کتاب میں دیو بندی بریلوی فریقین کے مناظر کی باتوں کومولف نے ویڈیوی ڈی نے قال کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے - نیزان باتول پر حسب ضرورت اپن بساط بھر تھر وہ تجر نیکھی کیا ہے۔اس کے باوجودا کر کھے تشنہ باتوں ک وضاحت کی کودرکار ہوتو اے جا ہے کہ ٹی علماء سے رجوع کرے علمائے المسنت کی کتابوں میں . گراہ فرقوں کے تمام اعتراضات کے جوابات بیصراحت موجود ہیں لہذا اُن کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ا یی علمی تشکی کودور کرسکتے ہیں۔

المسنّت کے مناظر مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے تو اس مناظر ہے میں کھمل طور سے علمی گفتگو کی ہے اور مناظر ہے اصول وضوا بط کی ہر لمحہ پاسداری کی ہے لیکن مدّ مقابل مناظر مولوی طاہر گیاوی نے بار بار بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کی ذاتیات پر حملے کیے بلکہ ان کے اعتر اضات اور مطالبات پر جواب دینے کی بجائے بے سر وپا باتوں میں اپنا وقت بھی ہرباد کیا ہے۔ اس کتاب کے مطالبے اور مناظرے کی بی ڈی دیکھنے کے بعد قار کین کواس بات کا احساس ضرور ہوگا۔ اس لیے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کو تر آئی آیات واحادیث نے کھلے اور ہوگا۔ اس لیے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کو تر آئی آیات واحادیث نے کھلے اور

صاف افظوں میں بیان کردیا ہے۔ اور ایمان ، نام ای بات کا ہے کہ جو پچھاللہ عزوجل ورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمادیا آئھ بند کر ہے اُسے مان لیا جائے۔ اور اُسی بات کو حرف آخر سمجھا اور ما نا جائے۔ پھر ختم نبوت سے متعلق قرآن و احادیث میں واضح اعلان کے بعد بھی نبی کی آمد کو فرض کرنا کہاں کی دانشمندی ہے؟ مزید برآں یہ کہنا کہ '' خاتمیت محمدی صلی الله علیہ وسلم میں پچھفر ق نہ آئے گا۔ '' بہی تو جا بلوں کی نشانی ہے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ اگر ایک قطار میں دی افراد کھڑے ہوں تو آن میں سے دسواں شخص آخری خص کہلائے گا۔ اور اب اس قطار میں اگر کوئی گیار ہواں شخص کھڑ اہو گیا تو اب دسواں شخص آخری کہلانے کا حقد ارنہیں ہوگا۔ بلکہ گیار ہویں خص کو آخری کہا جائے گا۔ اور بہی بات علمائے دیو بند کے حلق سے نیچ نہیں اور تی ۔ ریاضی کا یہ قاعدہ دُنیا کے کسی کونے میں صبح ہوتو ہولیکن علمائے دیو بند کے ختر دیک شاید سے فیلط قاعدہ ہے۔ اس لئے تو وہ حضور میں اصل میں اس سازش کے پیچھ بانیا نِ جانے رہوں میں فتور پچھ اور بی آخری نبی کہنے پر مصر ہیں اصل میں اس سازش کے پیچھ بانیا نِ دیو بند کے ذہنوں میں فتور پچھ اور بی تھا۔ جس میں وہ کا میاب نہ ہو سکے اور آج تک معاملہ ہے کہ ویا نہیں جس میں من اس منے آتے بھی نہیں۔

آخر میں صرف اتنائی کہنا ہے کہ قار میں اس کتاب کے مطالعے کے بعد ندکورہ مناظرے کی تی ڈی
ایک مرتبہ دیکھیں اور محسوں کریں کہ مولوی طاہر گیاوی صاحب تن کو قبول نہ کرنے کے لیے کیسی کیسی
اداکاری دکھارہے ہیں۔ کہا گروہ پر دہ سیمیں پراپنی اداکاری کے ان جلوؤں کو اجا گر کرتے اور ڈائیلاگ
بازی کرتے تو یقینا آھیں ہرسال بہترین اداکار کا ایوار ڈ ضرور ملتا ۔ وہ طلمی سے مناظرہ کے اسٹیج پرآگئے
اور اپنے ساتھ اپنے فرقے کی لٹیاڈ ہونے کا بھی باعث بن گئے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مخضری کتاب کوزیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تا کہ بھولے بھالے مسلمان ان گمراہ فرقوں کی اصلیت کو جان کرراہ حق پر گامزن ہو سکیں۔

رضوی سلیم شهزاد مالیگادَل

### تحديثاول

انگریزوں کے منحوں قدم جب تک ہندوستان نہیں پہنچ تھے۔اس وقت تک برصغیر میں بنام اسلام

مسلمانوں کے صرف دوگروہ تھے۔ پہااگروہ ن اور دوسراشیعہ تھا۔ مسلمانوں کی غالب اکثریت اس وقت

ہمی سنیوں کی تھی جب کہ شیعہ تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے۔ جو تئی تھوہ سب کے سب انہیں عقائدو

معمولات پڑئی کے ساتھ گامزن تھے جے اب بریلویت اور بریلوی مکنپ فکر سے جانا پہچانا جاتا ہے۔

ہندوستان ، پاکستان اور بنگلہ دیش میں شہنشاہ ہندوستان حضور سیدنا خواجہ غریب نواز ، حضرت داتا

گنج بخش لا ہوری ، حضرت مخدوم اشرف جہا مگیر سمنانی کچھوچھوی ، حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی ،

حضرت مجدد الف ثانی کے علاوہ سینکٹوں اولیائے کرام اور علماء و مشائخ کے مقدس آستانوں اور

خانقا ہوں کے روح پر در مناظر اپنی پوری شش کے ساتھ آئ تک گواہ ہیں کہ ان کی تغییر اعلیٰ حضرت امام

احمد رضا اور ان کے خلفاء و تلا فہ ہ نے نہیں کی تھی۔ بلکہ امام احمد رضا کی ولا دت اور انگریزوں کے

ہندوستان میں آنے سے پہلے مختف صدیوں میں ان آستانوں اور خانقا ہوں کی بنیادیں رکھی گئیں۔ جو

اس بات کا نبوت ہے کہ برطانوی حکومت سے پہلے ہندوستان کے سارے تئی علماء اور مسلمان اہل سنت

ہریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتو وَں اور کتابوں سے ہوتی ہے۔

بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتو وَں اور کتابوں سے ہوتی ہے۔

ہمارے ملک میں انگریزوں کی آمد سے قبل نہ تو دیو بندی اور قادیا نی فرقوں کا نام ونشان تھا۔ نہ ہی نام نہادائل حدیث اور اٹل قرآن نامی فرقوں نے جنم لیا تھا۔ دارالعلوم دیو بندگی بنیاد برطانوی حکومت کے دور میں رکھی گئی۔ ندوہ کی تغییر بھی انگریزی راج میں ہوئی۔ غیر مقلدیت، مودودیت اور قادیا نیت کے مراکز بھی فرنگیوں کے دور اقتدار میں قائم ہوئے۔ ان تمام تحریکوں کا مقصدان کی تقریروں اور تحریروں سے واضح ہوتا گیا۔ پہلے دیے لفظوں میں نئے نئے خیالات اور نظریات کواسلام کا نام دے کر بھیلایا گیا۔ پھرشرک و بدعت کے ایسے فتوے جاری کیے گئے جن سے پوری امت ہی مشرک اور بدعت کے ایسے فتوے جاری کے گئے جن سے پوری امت ہی مشرک اور بدعت کے ایسے فتوے جاری کیے گئے جن سے پوری امت ہی مشرک اور بدعت کے ایسے فتوے جاری کے گئے جن سے پوری امت ہی مشرک اور بدعت کے ایسے فتوے جاری کے گئے جن میں کا ساسلہ جب شروع ہوا تو

لگا۔الی من گھڑت باتوں کودین قرار دیا گیا جن سے اسلام کو پھتعلق ہی نہ تھا۔ گتا خیوں کا ایبا سلاب آیا کہ نبی آخرالز ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا گیا۔ جانِ جان، جانِ جہاں و جانِ ایماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین و علیہ وسلم کی شانِ پاک میں نازیبا کلمات بے جانے لگے۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین و گئا۔ گتاخی کے ساتھ ہی اللہ عز وجل پر بھی کذب (جھوٹ) کی تہمت دھری جانے لگی۔

بيراري مذموم وملحون باتين، جب كتابي صورت مين منظرعام برآنا شروع موكين تو، امام احمد رضا کی غیرت ایمانی نے بڑے ہی درد کے ساتھ علائے دیو بندگو آ واز دی ، کہ ایسا گناہ نہ کروجس سے دنیاو آخرت برباد ہوجائے۔ملّت اسلامیر کاشیرازہ بھرجائے۔شیطان کے بہکاوے میں ندآؤ۔ توبہ کا مقام بہت بلند ہے۔ کچی تو برکرو۔ اسلام کے اُجالے سے کفر کے اند هیرے میں خود بھی نہ جاؤا پنے ما نے والوں کو بھی نہ پنچاؤ۔اللہ عز وجل پر تہمت نہ باندھو۔رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور تو بین نه کرد که به برای محردی ہے۔ایسے عقیدے نه گڑھوجس کا قرآن وحدیث اور شریعت میں کوئی جُوت نه ہو۔ ایس باتیں نه پھیلاؤجس سے مسلمانوں میں تفرقه بردھ جائے۔ تم تو محرعر بی صلی الله علیه وسلم ک تعظیم و تکریم کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔اُن کی تو بین نہ کرو۔اُن کی عظمت ورفعت کے حاسد نہ بنو انہیں اپنے جبیبانہ کھو کہ اُن کی ہرادا بے نظیر ہے۔ اُن کی ہرصفت بے مثل ہے۔ ان کی قدر دعزت کرو۔ خدا کی بارگاه کے مقبول بن جاؤگے۔ان پر جان و دل شار کرو۔مقصدِ حیات کو پا جاؤگے۔تم دین میں تفرقہ ڈالنے کے لینہیں بھیج گئے۔ملت کومنتشر ہونے سے بچاؤ۔الی باتیں نہ کہو جوبےاصل ہوں۔ اليے عقيدے ند بناؤجے نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے لے كرآج تك كسى عالم نے بيان نہيں كيا۔ اہل سنت وجماعت برثابت قدم موجاؤ كماسي مين نورونجات ہے۔

لین جن کا مقصد ہی دین میں فتنہ بر پا کرنا تھاوہ کہاں اسلام کی محبت میں اٹھنے والی امام احمد رضا کی اس صدا کو سنتے ؟ جن کا نشانہ انتثار تھاوہ اتحاد کی صورت کیوں پیدا کرتے ؟ جنہیں حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے بخض وعناد تھاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق ومحبت کی با تیں کیوں کرتے ؟ وہ ابنی سرشی میں بعظے دہے۔ اگر ابنی سرگئی میں بعظے دہے۔ اگر ابنی سرگئی میں بعظے دہے۔ اگر ان کی میاری دل آزار کتا بوں اور غلاعقیدوں کو بھی سپر دخاک کر دیا جاتا۔ تو ان کی میں میں دخاک کر دیا جاتا۔ تو جس طرح وہ سب کے سب فنا ہو گئے اُسی طرح اُن کے خود ساختہ عقائد بھی فنا ہو جاتے۔ لیکن وہ خود

تو مٹ گئے اور اپنی منوسیت چھوڑ گئے۔ اُن کے دار ثین اُن کے چھوڑے ہوئے عذابِ جار یہ کی تبلیغ و اشاعت میں سرگردال ہیں۔

مناظر و ملک بور ہاٹ بہاری اس رو دادمیں علمائے دیو بند کے ایک ایسے ہی من گھڑت عقیدے پر بحث ملاحظہ کی جا کتی ہے۔

اعلى حضرت امام احمد رضامحدث بريلوى رحمة الله عليه اورابل سنت وجماعت بربهتان تراشي كيك

و ہابیوں نے اپنے تر جمان کی حیثیت سے مولانا طاہر گیادی صاحب کو آزاد چھوڑ دیا۔ حالانکہ گیادی

صاحب اب بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن برعقیدگی پھیلانے کا اُن کا حوصلہ ابھی بوڑھانہیں ہواہے۔ گیاوی صاحب کی چرب زبانی سے دیو بندی حلقوں میں یہ مجھا جاتا ہے کہ بیکوئی بے مثل مقرر اور عالم ہیں۔ جب کہ ایساہر گرنہیں ہے۔ بلکہ میری اپنی سمجھ کے مطابق مولا ناطاہر گیادی کی ذات ہم تو ڈو بے ہیں صنم تم کوبھی لے ڈوبیں گے، کی مصداق ہے کہ چرب زبانی الگ چیز ہے اور حقیقت بیانی چیزے دیگر۔ مولانا طاہر گیادی کے متعلق میرابیر خیال مسلکی عصبیت کی بنیاد پر ہر گزنہیں ہے بلکہ بیرائے میں نے اُن کی چندتقریروں کوکیٹ کے ذریعے سننے کے بعداب سے جار پانچ سال قبل قائم کی تھی۔ میں نے مولا ناطا ہر گیاوی کی جو پہلی تقریر سی تھی اُس میں اُنہوں نے اعلی حضرت امام احمد رضا کے مشہور زمانہ كلام "مصطف جانِ رحمت بدلا كھول سلام" كمتعلق ائنى بورى كھن كرج كے ساتھ كہا تھا كرير سلام، الله کے نبی صلی الله علیه وسلم کونہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ مولا نا احمد رضا خان نے اپنے صاحبز ادے مصطفے رضا خان بریلوی (حضور مفتی اعظم رحمة الله علیه) براس بورے قصیدے میں سلامتی بھیجی ہے۔ اِس کے ساتھ انہوں نے بیجھی کہاتھا کہ درود پڑھوتو صرف اور صرف درود ابراہیم پڑھو۔ بین کرمیں دنگ رہ گیا کہ جب یہی بات تھی تو چرد یو بندکی زہبی کتاب ' فضائلِ اعمال' میں درودِ ابراہیم کے علاوہ دوسرے پچیسوں انداز اور صیغہ جات میں درود لکھنے اور اس کے فضائل بیان کرنے کی حماقت کیے مولانا زکریا صاحب نے کرڈالی؟ کھڑے ہو کردرود سلام پڑھنے پریخت تقید کرتے ہوئے سولا ناطا ہر گیادی صاحب نے اپنی اُس تقریر میں بی بھی کہا تھا کہ جب نماز میں بیٹھ کر درود سلام بھیجنے کا طریقہ بتادیا گیا تو کھڑے موكر درود بردهنا بدعت قرار ديا جائے گا۔ مولانا طاہر گيادي صاحب كي اس بات پر بھي ميں جيران ہوكرسوچے لگا كەنماز جنازه ميں تو كھڑے ہوكر بھى درود كاسليقہ سكھايا گيا ہے \_ كيا طاہر گيادى صاحب

جنازے کی نماز میں کھڑے ہوکر درود نہیں پڑھتے؟ غرض کہ اس طرح کی بے تکی باتوں اور بازاری تقیدوں کو سننے کے بعد مجھے قطعی طور پر یہ یقین ہوچلاتھا کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب کا حال بھی دوسرے وہائی علماء سے مختلف نہیں ہے۔ اور ایک دن آئے گاجب یہ مولوی خود تو ڈوب گااپ ساتھ ساتھ پوری وہا بیت کو بھی ڈبائے گا۔ میرا یہ اندازہ'' مناظرہ ملک پور ہائ بہار'' سے پورے طور پر چیج خاست ہوگیا۔ کیوں کہ کانی تعداد میں وہاں دیو بندی عوام نے تن بریلوی ہونے کا افر ادکیا۔

ندبیات بر گری نظرر کھنے والول سے بی حقیقت پوشیدہ نہیں رہی کہ اہل سنت اور اعلیٰ حضرت کے خلاف السي كلى نامورد بإلى علماء كى كوئى تصنيف اليي تبين جس كاكتابي صورت مين جواب علما ي المل سنت كى طرف سے نددیا گیا ہو۔مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے بھی جہال کہیں اختلافی موضوعات پراظہار خیال کیا۔ تی علاء کی جانب سے برونت اس کاستر باب کیا گیا۔ لیکن بیکام تقریری طور پر ہوتا رہا ہے اس لیے علمائے اہلسدت کی جانب سے کئے گئے مولانا طاہر گیادی کے تعاقب اور شرعی وعلمی گرفت کا ہا قاعدہ کوئی تحریری ریکارڈ موجود نہیں جے تحقیقی نظر سے دی کھر کرسلمانوں کوعق و باطل کا فرق اور مولانا طاہر گیادی صاحب کی حیثیت کا اندازه موسکے۔اس بات کاقلق مجھے شدت سے رہا کرتا تھا۔لیکن اب میں مطمئن ہوں کہمولا ناطا ہر گیادی کی زندگی کا چراغ گل ہونے سے پہلے ہی "رودادمناظرہ" اُن کے ہاتھوں میں پہنچ چی ہوگی۔جس کے ذریعے وہ اپنی تصویر خودد کیھتے ہوئے بیا حساس کرسکتے ہیں کہ اِس مناظرے میں (۱) اس ڈال سے اس ڈال برکون چھلانگ لگار ہاتھا؟ (۲) کس کے ہوش سلامت تھے؟ (٣) کون ب ربط مُفتُكُوكرد ما نفا؟ (م) كے حدود ميں رہ كر مُفتكوكرنے كا ادب وسليقه سكھانے كى ضرورت تفى؟ (۵) مناظرے میں کس کے ہوش ٹھکانے آئے؟ (۱) کس کے منہ میں لگام دینے کی ضرورت تھی؟ (٤) أكلهون مين كون دُهول جمونك رباتها؟ (٨) كون را إفرارا ختيار كررباتها؟ (٩) كس سے اين باني اور بزرگوں کے کفر کابو جھنہیں اُٹھایا جار ہا تھا۔ (۱٠) کون اپنے بزرگوں کو بغیر کفن دینے دیران جنگل میں

میں نے اس روداد کی تیاری میں اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے کہ غیر جانبداری کے ساتھ مناظرے کے احوال درج کئے جائیس اور فریقین کی تقریروں کے تمام نکات کوشامل کیا جائے۔ تا کہ مناظرہ کمیٹی کی جانب ہے ریلیز کی گئی دس کیسٹوں کو کممل طور پر سننے اور دیکھنے کے بعد قار کین کوشنگی کا

# مولا ناطا ہر گیاوی کی پہلی تقریر ....

مولا نا طاہر گیاوی صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ دونوں طرف کے ذمتہ دارعلاء نے جوشرا نظ وموضوعات طے کئے ہیں، دونوں فریق کواس کا پاس ولحاظ رکھتے ہوئے گفتگو کرنی ہوگی آپ نے بعض شرا لط کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ اس کی پابندی ہوتی رہے۔اگر میں خود بھی شرائط مناظرہ سے مٹنے لگوں تو مجھے بھی پابند کیا جائے۔اُنہوں نے کہا کہ مناظرہ کی دفعہ نمبر ۱۲ میں ہے کہ پہلے اصل مسئلہ میں قرآن وحدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی اُس کے بعد پھر شخصیت یا کتاب پر بحث ہوگی۔ دس پندرہ منٹ تک مناظرہ کی شرائط وضوالط پر بحث کرتے ہوئے مولاناطا ہر گیاوی صاحب شاید بی بھول گئے تھے کہ بیراری چیزیں پہلے ہی سے طئے تمام ہو چکی ہیں اور ایک مناظر کامیکام نہیں کہ بلاضرورت وہ محم حضرات اور فریق خالف کوہدایات جاری کرے۔اس موقع يراس بات كاذكر بهى دلجين سے خالى نه ہوگا كه ايك طرف جهاں طاہر گيادى صاحب جموم جموم كرة داب مناظره سکھاتے ہوئے سب کو ستلقین کردہ سے تھے کہ خبر دار! خبر دار! شرائط وضوابط کی خلاف درزی نہ ہونے پائے وہیں دوسری طرف اپنی اس تقریر میں ہی وہ مناظرے کی اس شرط کا خون کررہے تھے کہ ہر مناظر کیلیے صرف تعیں منٹ کاوقت متعین کیا گیا ہے۔ گیادی صاحب کی یہ پہلی تقریر تقریبا (حیالیس) ۴۸ منٹ چلتی رہی جس میں انہوں نے نہاتو قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیا اور نہ ہی کوئی عدیث وتفسیر ہی عقید الله علیه وست کے متعلق سائی۔ زبانی طور پر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان موصوف نے ان لفظوں میں کیا۔

"مناظرے کا پہلاموضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں؟ اس موضوع کے سلسلے میں اپنی جماعت کا موقف قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ آقائے دو جہال سرور کا نئات جناب محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جارک تعالی کے آخری پی فیم ہیں اور حضور کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ ضرور ریا ہے دین سے ہے ( یعنی قطعی ویقینی ، ضرور کی و بدیمی اور شک و شہہ سے بالاتر ) کہ اِسے نہ مانے اور اس کا انکار کرنے کے بعد کوئی شخص مسلمان نہیں رہ شہہہ سے بالاتر ) کہ اِسے نہ مانے اور اس کا انکار کرنے کے بعد کوئی شخص مسلمان نہیں رہ

احساس نہ ہواور کی فریق کوشکایت کا موقع نہل سکے۔ اتنی احتیاط کے باوجود اگر دیوبندی علقوں سے
اس کے برخلاف جانبداری کی کوئی بات پھیلائی جاتی ہے تو اس کے سدّ باب کیلئے میں ابھی سے مولانا
طاہر گیا دی صاحب کودعوت دے رہا ہوں کہ وہ خود اپنے تلم سے اس روداد پر اظہار خیال کرتے ہوئے
اسے شائع کریں اور اگر میں نے مناظر ہے میں کی گی ان تقریروں کے کسی جھے یا اُن کے ذریعے پیش کی
گی قرآن وحدیث یا دوسری کتابوں کی کسی دلیل یا مثال کونظر انداز کیا ہوتو اُس کی نشان دہی فرما کیں۔
مجھے یقین ہے کہ اس مطالبے کو پورا کرنے کی ہمت مولانا طاہر گیا دی صاحب اپنے اندر بھی پیدائییں
کرسکیں گے۔ جس کا حساس قار کین کوبھی اس روداد کے مطالع کے بعد ہوسکے گا۔

رضا کیڈی مالیگاؤں کے صدر محب گرای جناب ڈاکٹر رئیس احمد رضوی صاحب کی تحریک پر میں نے اس کام کی ابتداء کی اور بیرو دادمناظرہ آئیس کی خصوصی توجہ سے مکمل ہو تکی ہے۔ برا درعزیز رضوی سلیم شخراد نے مجھے اپنے مفید مشوروں سے نواز ا اور میری رہنمائی کی ،صدیقی سلیم شخراد، غلام مصطفع رضوی ، محمد ابرا جیم رضوی ملک شغراد، رضوی مدتر حسین ، رضوی ، محمد ابرا جیم ، رضوی ملک شغراد، رضوی مدتر حسین ، اشر فی مختار علی مادر رضوی غلام فرید کا میں شکر گذار ہوں کہ ان احباب نے میری ہرمر صلے پر عوصلہ افزائی کی۔

رضاا کیڈی مالیگا وَل کے اراکین کی گذارش پر خلیفہ حضور مفتی اعظم ، مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ (مفتی اعظم مہاراشر) اور مفکر اسلام علامہ بیس اختر مصباحی صاحب قبلہ نے تقریظ لکھ کراس روداد کی افادیت کو بڑھادیا ہے۔ جس کے لیے میں اپنے ان بزرگوں کا دل وجان سے شکر گذارہوں۔ مجاہد الجسنّت الحاج محمد سعید توری صاحب قبلہ نے رضاا کیڈی جمبئی سے اس روداد کوشائع کرکے ایک مرتبہ پھر پورے ملک کے مسلمانوں کی توجہ مناظرہ کشیمار کی جانب مبذول کرادی۔ اللہ تبارک تعالی سے دعاہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیحے اور طفیل میری اس کوشش کو تبول فرمائے اور مسلمانوں کیلئے اسے اٹل سنت وجماعت پراستا مت کا ذریعہ بنائے۔ (آئین) کو تبول فرمائے اور مسلمانوں کیلئے اسے اٹل سنت وجماعت پراستا مت کا ذریعہ بنائے۔ (آئین) کو تبول فرمائے اور مسلمانوں کیلئے اسے اٹل سنت وجماعت پراستا مت کا ذریعہ بنائے۔ (آئین) کو تبول فرمائے اور مسلمانوں کیلئے اسے اٹل سنت وجماعت پراستا مت کا ذریعہ بنائے۔ (آئین)

٨٥٣، اسلام بوره، ماليگاؤل

الله عليه وسلم كي خرى نبي ہونے بي متعلق شبهه پيدا ہوتا ہے۔

جبکہ کوئی بھی ذی ہوش اس حدیث کو پڑھ کرمولا ناطا ہر گیاوی صاحب کے خیال سے اتفاق نہیں کرسکتا ۔ لیکن طاہر گیاوی صاحب ہیں کہ ذہر دئی کا شک اپنے پیٹ سے پیدا کرتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی فضاء قائم کرنے کی تیاری میں سرگرم ہیں۔ بیوبی صاحب ہیں جنہوں نے اب سے چند منٹ قبل ابھی ابھی فرمایا تھا کہ بیعقیدہ ضروریات دین سے ہے کہ جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین نہ مانے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوسکتا ، لیکن یہاں ان کا تیور بدلا ہوا ہے۔ بانی مدرسہ دیوبند مولا نا قاسم نا نوتوی کی زنگ آلود تلوار لے کروہ جہاد کیلئے فکے ہوئے ہیں کہتے ہیں۔

'' بید دریت ہے میں حدیث ہے لیکن اس حدیث کے ذریعے بیر شہر پیدا ہوتا ہے کہ آتا ہے دوجہال صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر آئے۔اللہ نے آپ کواس زمین پر بھیجا اور اللہ کے حدیث آخری پیٹیمر، اب دوسری زمینوں پراگر محمد نام کے اور پیٹیمر ہیں ابراہیم نام کے اور پیٹیمر ہیں اور عیشی وموی نام کے اور پیٹیمر توجب بیپٹیمر جناب سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں تو بیہ آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔''

(سوچنے کی بات ہے کہ جس کو بیشک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوسکتے ہیں؟ تو کیادہ مسلمان ہوسکتا ہے؟)

مولانا طاہر گیاوی صاحب نے جو صدیث بیان کی تھی اُسے لفظ برلفظ نقل کیا جاچکا ہے۔
قار کین حدیث مذکورکوا کیک بار اور پڑھیں اس میں کہیں بھی اس بات کا اشار - تک موجود نہیں ہے کہ
دوسری زمینوں کے بنیوں کا جوذکر ہے وہ سب یا ان میں سے پھھکاز ماندرسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعد کاز ماند ہوگا۔اوروہ نی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیدا ہوں گے۔ بلکہ اس حدیث سے تو واضح ہوا
ہے کہ دوسری زمینوں پر جن نبیوں کو بھی تشریف لا نا تفاوہ سب آ چکے۔مولا نا طاہر گیاوی صاحب کی بیش
کردہ حدیث میں کیا صاف طور پر بید ذکر موجود نہیں کہ دوسری زمینوں پر بھی محمد ہیں ،عیسیٰ ہیں ،اہرا ہیم
ہیں ،مویٰ ہیں ،جب بیسب کے سب دوسری زمینوں میں بیں تو پھر نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا
ہونے کا سوال کہاں اُٹھتا ہے؟ اور اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شبہہ
کیسے بیدا ہوجاتا ہے؟

سکتا۔ ہمارا اور ہماری جماعت کا موقف واضح ہے چونکہ میں ایک فریق ہوں اور ایک فریق کا ترجان ہوں اس لیے اپنا موقف میں خود بیان کروں گا۔ اس موضوع کے سلسلے میں ایک فریق ہونے کی حیثیت ہے تر آن وحدیث، امت کے اجماع ہے بھی، قیاس کی روشنی میں بھی عقیدہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغیر ہیں۔ آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت کو بند کر دیا ہوقوف کر دیا ہے۔ مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں متعدد احادیث ہیں۔ اس سلسلے کی حدیث اتنی زیادہ ہے کہ محدثین نے اسے متواتر مانا ہے۔'

اس بیان کے فورا ابعد ہونا تو بہ چا ہے تھا کہ طاہر گیاوی صاحب کوئی ایسی آیت یا حدیث بیان کرتے جس سے عقیدہ ختم نبوت پر مہر گئی ۔ لیکن قارئین کو چرت ہوگی کہ اس جگہ انہوں نے جو حدیث بیان کی اس کی تشریح کرتے ہوئے خود فر ماتے ہیں کہ اس حدیث سے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق شہد بیدا ہوتا ہے۔ (شبہہ کے معنی: شک کے ہیں جیسا کہ فرجنگ آصفیہ دو مصفی نبر ۲۵۲۱ اور بیلیتین کا نقیض ہے صفی نبر ۱۲۵۲ اور بیلیتین کا معنی ہونا یقین نہیں ہے معنی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یقینی نہیں ہے معاذ اللہ ) توجہ کی بات بہ ہے کہ یہاں ایسی کوئی حدیث کیون نہیں بیان کردی گئی جس سے عقیدہ ختم نبوت کو استحکام حاصل ہوجا تا ختم نبوت کا اعلان و اظہار کرنے والی بکثر ت احادیث کو چھوڑ کر اُس حدیث کا انتخاب دیو بندی مناظر نے کیا جس کے مہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو شہرات کے دائر ہے میں لا یا جا سے۔

طاہر گیاوی صاحب نے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے جو حدیث بیان کی وہ آئہیں کے الفاظ میں یہا نقل کی جاتی ہے۔فر ماتے ہیں کہ

'' دحفرت عبداللہ بن عباس ہے ایک نہیں متعدد سندوں کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے کہ زمینیں سات ہیں جس طرح آسانیں (آسان) سات ہیں اوراللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ دسلم نے بتایا کہ ہرز مین میں نبی ہے۔ ہیں ہوں جیسے تمہارا نبی اس زمین پر ہے۔ اُس طرح باقی اور چھزمینوں میں ابراہیم ہیں۔ ایک موسیٰ ہیں، ایک اور چھزمینوں میں ابراہیم ہیں۔ ایک موسیٰ ہیں، ایک عیسیٰ تا ہے۔''

اس کے بعدانہوں نے زوردے دے کربید عویٰ کیاہے کہاس حدیث سے حضور نبی کریم صلی

بلکہ اس سے تو ہی گا بت ہوسکتا ہے کہ ہر زمین میں ہر نبی کی نبوت ہے اور ہر نبی کی روحانیت کا رفر ماہے۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمین کے ہی نہیں تمام زمینوں کے نبی ہیں اور تمام زمینوں میں جلوہ فر ماہیں اور آپ کی نورانیت وروحانیت اور نبوت تمام زمینوں میں کا رفر ماہے۔

بلکہ میں سجھتا ہوں کہ بیعدیث حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی دلیل بھی بن سکتی ہے۔ چونکہ دیو بندی علیا جعضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کے قائل نہیں اس لیے انہوں نے ہرز مین میں علا حدہ علا حدہ محمد کی ذات کو تجویز کرلیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر آ بہت و خدات م السنبین کا کیا معنیٰ ہوتا؟ ظاہر بات ہے آخری ایک بی ہوتا ہے سات نہیں ہوتا۔ اور جوسات مانتا ہے وہ آ بہت کو نہیں مانتا۔ اور اس نے مانتا ہے وہ آ بہت کی گرد ھنے پر مجبور کیا اور جب وہ فتوے کی زد میں آئے تو ان کے ہم نوا ہفتی حضرات پر بر سنے لگے۔ گویا اکٹا چور کو تو ال کو ڈانٹے علی خود کی قرد میں آگے تو ان کے ہم نوا ہفتی معنیٰ خود بیان کیا۔ اجماع امت کا خیال خود نہ کیا اور جب فتو کی لگا تو مفتیانِ کرام پر لعن طعن شروع کر دی معنیٰ خود بیان کیا۔ اجماع امت کا خیال خود نہ کیا اور جب فتو کی لگا تو مفتیانِ کرام پر لعن طعن شروع کر دی گئی کہ بانی مدر سہ دیو بند کو کا فر کہ ذیا۔ جب کر تی جب کہ تو گیا ہت تو یہ ہے کہ مدر سہ دیو بند کا بانی ہو یا دنیا کی کسی بردی سے بردی یو نیورٹی کا بانی ہو ، جب کفر کے گا تو کا فرخود ہی ہو جائے گا۔ کسی کے فتو کی جاری کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہے گی ۔ کیول کہ کوئی فتو کی لگا تو کا فرخود ہی ہو جائے گا۔ کسی کے فتو کی جاری کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہے گی ۔ کیول کہ کوئی فتو کی لگا تو کا فرخود ہی ہو جائے گا۔ کسی کے فتو کی جاری کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہے گی ۔ کیول کہ کوئی فتو کی لگا تو کا فرغود ہی ہو جائے گا۔ کسی کے فتو کی جاری کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہے گی ۔ کیول کہ کوئی فتو کی لگا تو کا فرغود ہی ہو جائے گا۔ کسی کے فتو کی جو کی کے ان کی دورہ گیا۔

کیا کوئی اپنی ہیوی کوطلاق دے تو اُس کی ہیوی ای وقت نکاح سے نکلے گی جب کوئی مفتی فتو کی دے گا؟ کوئی فتو کی دے ہیر حال طلاق کے بعداس کی ہیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی ۔معلوم ہوا کہ مولا نا قاسم نا نوتو کی صاحب خود ہی گفر بجنے کی وجہ سے گفر کے دلدل میں بھنے ہیں۔ خود کو دیو بندی کہنے والے لوگوں کو ذرا ٹھنڈے دل سے بیہ بات بجھنی چا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا چا ہے۔ آخرت کا خوف رکھ کرسو چنا چا ہے گہ خرم نا ہے ۔حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ بیتمام ہا تیس تو ای بنیاد پھی دینا ہے۔ بیتمام ہا تیس تو ای بنیاد پھی کی جب حدیث سے محدثین نے اس حدیث کو پھیس کہ جب حدیث سے محدثین نے اس حدیث کو موضوع اور ضعف بھی کہا ہے اور جوحدیث صرح آئیت کے خلاف ہوتو وہ سے محدثین نے اس حدیث کو موضوع اور ضعف بھی کہا ہے اور جوحدیث صرح آئیت کے خلاف ہوتو وہ سے کہ کسے ہو سکتی ہے؟ کیا سند سے کوئی غلط بات بھی صحیح ہو جاتی ہے؟ اگر موضوع نہ مانا جائے تب بھی اس میں اضطراب ہے۔ اس کو

متنابہ کی سم سے شار کیا جائے گانہ کہ اس کی بنیاد پر کسی صرح ہیں ہے معنیٰ پرضرب لگائی جائے گی اور متنابہ کی فقی عقیدہ متزاز ل کیا جائے گا۔ اور بیام مسلم ہے کہ متنابہ کے ظاہر معنی پر تھم نہیں لگنا، لہذا اس کو حدیث ماننے کی شکل میں بھی ایس تاویل کرنی ہوگی کہ آیت قر آنی کے اجماعی معنیٰ میں کسی قسم کی تحریف نہ لازم آئے ، نہ کہ ایک مشتبہ اور متنابہ لمعنیٰ حدیث کو بنیاد بنا کر آیت ہی کو تحریف کا شکار بنادیا جائے ، بیہ جمارت تو قاسم نانوتو کی جیسے لوگ ہی کرسکتے ہیں ، کسی تھی العقیدہ سی مسلمان سے تو اس کی تو قع بالکل جمارت تو قاسم نانوتو کی جیسے لوگ ہی کرسکتے ہیں ، کسی تھی العقیدہ سی مسلمان سے تو اس کی تو قع بالکل بکارہے۔

دیے کہ جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی آنے کا امکان تک باقی نہیں دہتا۔ نفاسیر ادراحادیث سے ختم نبوت پرالیے حوالہ جات پیش کرتے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم المہین ہونے کی تصدیق وتو تیق ہوتی لیکن مولا ناطا ہر گیا دی صاحب خوب جانتے تھے کہ وسلم کے خاتم المہین ہونے کی تصدیق وتو تیق ہوتی لیکن مولا ناطا ہر گیا دی صاحب خوب جانتے تھے کہ اگر ایسی فاش غلطی ان سے سرز دہوگئ تو پھر بانی مدرسہ دیو بند مشکر ختم نبوت مولا نا قاسم نا نوتو کی کو گھیٹ کر دائر واسلام میں لانے کی ہر کوشش کھتم کھلاطور پر غلط ہوجائے گی۔ بہی وجہ تھی کہ اس مناظرے کی کسی جسی تقریر میں دیو بندی مناظر نے عقیدہ ختم نبوت کے ثبوت میں مفسرین کرام اور شارطین حدیث کے بھی تقریر میں دیو بندی مناظر نے عقیدہ ختم نبوت کے ثبوت میں مفسرین کرام اور شارطین حدیث کے اقوال پیش کرنے سے خود کو دور رکھا اور ایک ایسی بحث میں اپناز ورصرف کیا جس کے ذریعے اس بات کا امکان باقی رکھا جا سے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی بیدا ہوجائے تو خاتمیت مجمدی میں کی تھی تقریر قبل تب بیدا ہوجائے تو خاتمیت مجمدی میں کی تھی تارکوئی نبی بیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں کی تھی تقریر قبل تھی کر تا تھی تھی تھی تھی تھی تھی تاکہ وقت کے تو تا تھیت محمدی تاکہ کی تاکہ وقت کے تو تا تھیت محمدی تاکہ کی تاکہ وقت کی تو تا تھیت محمدی تاکہ کی تاکہ وقت کی تاکہ وقت کے تو تا تھیت محمدی تاکہ کی تاکہ وقت کے تو تا تھیت محمدی تاکہ کی تاکہ وقت کے تاکہ وقت کی تاکہ وقت کے تاکہ وقت کے تاکہ وقت کی تاکہ وقت کی تاکہ وقت کے تاکہ وقت کی تاکہ کر تاکہ وقت کے تاکہ وقت کے تاکہ وقت کے تاکہ وقت کے تو تاکہ وقت کے تاکہ وقت کی تاکہ وقت کے تاکہ وقت کی تاکہ وقت کے تا

مفتى مطيع الرحمٰن صاحب كى پہلى جواني تقرير....

اپی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے فرمایا کہ مناظرے کا موضوع ہواللہ کے نبی آخری نبی ہیں یانہیں؟ اور فریقین کو یہی بتانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اُن کے نزدیک آخری نبی ہیں تو اس کا جُوت قر آن ، حدیث اور تقییر میں کہاں ہے؟ بیر ثابت کرنے کے بعد پھر بید تل کری کو حاصل ہوگا کہ کسی شخصیت یا کتاب پر گفتگو کر سکے آپ نے کہا کہ مناظرہ اختلاف رائے کی صورت میں ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم بھی وہی ہات کہیں تم بھی وہی بات کہوتو بیم تاظرہ کہاں ہوا؟ ہم بھی کہیں دن ہے، تم بھی کہوں اس ہوا؟ ہم بھی کہیں دات ہے تم بھی کہورات ہے تو پھر مناظرہ کیوں ہو؟ فریقین کے انفاق پر بھی مناظرہ ہو بی نہیں سکتا ۔ بیتو اختلاف رائے کی صورت میں ہوتا ہے۔

دیوبندی مناظر مولانا طاہر گیاوی صاحب کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ فریقِ مخالف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ گرقر آن حدیث اور تغییر کے حوالوں سے انہوں نے اسے نہیں بتایا۔ بیان کے ذمہ اب تک باقی ہے۔

جَبَد ہارے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شہرہ آخری نبی ہیں ، صرف ہارے نزدیک نبیس ساری وُنیا کے مسلمانوں کے نزدیک بہی عقیدہ ہے۔ خود اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور قرآن میں فرمادیا۔ مَساکَسانَ مُحَمَّدٌ اَبَنا اَحَدِ مِّن دِّجَالِکُمْ وَالْکِنْ دَّسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِیْنِ

'' محمد تہمارے مردوں میں کی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھا' (کنزالا یمان، پارہ۲۲، سورہ احزاب ۳۲،۳۳ ہم) اس سے نابت ہوا کہ بیاللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النہین ہونے کا ثبوت قرآن کر یم کی چارتفسروں کے حوالے سے آپ نے دیا۔ جس کا صرف اُردو ترجمہ اختصار کے ساتھ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔

(۱) تفسید سداج منید: حضور صلی الله علیه وسلم نے آکر سارے نیوں کی نبوت پر مہر لگادی آپ آخری نبی ہیں اب کوئی نبی آنے والانہیں اس آیت میں نہ کوئی تاویل ہو عتی ہے نہ کوئی تخصیص۔

(۲) تفسیس صاوی: حضور پاک صلی الله علیه وسلم آخری نبی بین جب الله نفر مادیا تواب کوئی نبی پیدانبین موسکتا اس کے کہوئی نبی پیدا ہوجائے تو الله کا کلام سچاہے۔
سچاہے۔

(٣) تفسیر جلالین شریف: الله تعالی نفر مادیا که جارے نبی سلی الله علیه وسلم خاتم النبین الله علیه وسلم خاتم النبین الله علیه و اس کی که جارے نبی کے بعداور نبی ہے یا پیدا ہوگا تو ایس آ دمی کو کا فرسمجھا جائے گا۔اس لیے کہ اس نے قرآن کریم کا افکار کردیا۔ اِس طرح جو خص شک کرے کہ حضور صلی الله علیه وسلم آخری نبی بیں انہیں؟ وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔

(4) تفسیر روح البیان : حضور پاک سلی الله علیه وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن نے فرمادیا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہوں۔ فرمادیا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہوں۔

قرآن كريم كى درج بالا تفاسيرك بعد مفتى مطيع الرحلن صاحب في رسول الله صلى الله عليه وسلم كى درج ذيل احاديث كريم عقيدة ختم نبوت كر بوت مين پيش فرمائيں -

(۱) قصرِ نبوت کی آخری ایند میں ہوں اور میں آخری پیٹیمر ہوں۔ (بخاری شریف)

(٢) وه آخرى اينك مين بول اور ميل آخرى بيغير بول- (مسلم شريف)

(٣) ميں عاقب ہوں، عاقب مجھے كہتے ہيں اور مير بے بعد كوئى اور نبى پيدائميں ہوگا۔ (مسلم شريف)

(٣) میں وہ آخری ہوں جس کے بحد کوئی اور فی ہوائی نہیں۔

(۵) میں وہ ہوں جس کے بعداورکوئی نی نہیں ہوگا۔

قرآن و حدیث اور تفیر کے حوالوں سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مناظر ہے کی شرائط و ضوابط کی روشن میں اب مجھے بیر حق حاصل ہو چکا ہے کہ بانی مدرسہ دیو بند مولوی قاسم نا نوتو ی کے عقیدہ و موقف کو پیش کرسکوں کیکن اس سے پہلے دیو بندی مناظر مولا نا طاہر گیا وی صاحب کے اس مطالبے پر اظہار خیال کروں جو انہوں نے مجھ سے کیا ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا قرار کریں گو ہمیں اس عقید سے پر اُٹھنے والے شبہات کا جواب دینا ہوگا۔

آپ نے کہا کہ موضوع بینیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر کسی

حدیث سے کیا شہد پیدا ہوتا ہے اور اُس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کے لیے مناظر ہے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ پید قطئے شدہ بات ہے کہ ہمارے نبی سلی اللہ علیہ دسلم ہم خری نبی ہیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا خری نبی ہونا جب قرآن ، حدیث اور تفاسیر واجماع اُمت اور سماری دنیا کے علاء اور سملیانوں کا مسلم عقیدہ ہے۔ اب اگر کسی حدیث سے اس عقید ہے پر کوئی شک پیدا ہوتا ہے تو بیعلاء کا کام ہے کہ وہ اس کے شک کو دور کریں ۔ عوام کواس بحث میں الجھانے کی ضرورت نہیں ۔ عوام کوتو اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا علیہ ہے۔ آپ نے کہا کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے اس تعلق سے ہم سے جواب طلب کیا ہے۔ حالانکہ اگر اُن کا بھی بہی عقیدہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ دسلم ہم خری نبی ہیں تو ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود ہی حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے آخری نبی ہونے پر اُلے خود الے ہرشک و شہر کا جواب ضرورت تھی؟ وہ خود ہی حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے آخری نبی ہونے پر اُلے خود الے ہرشک و شہر کا جواب دے سے

آپ نے کہا کہ جس طرح اپنی مشتر کہ جا کداد چوری ہوتا ہواد کھ کرکوئی شخص بھائی کو جردیے کی بجائے چورکو پکڑنے کی کوشش کرے گا،اسی طرح اگر علائے دیو بند کا بیعقیدہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جیں اور آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا تو اس تعلق سے اُٹھنے والے شکوک و شہبات کا جواب ہم سے طلب کرنے کی بجائے وہ خود ہی ڈھونڈھ لیتے۔اس سے معلوم ہوگیا کہ اُن کا عقیدہ اندرسے پچھاور ہیاں کررہے ہیں۔

بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نانوتوی کوختم نبوت کا منکر ثابت کرنے کے لیے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے بیہ کہتے ہوئے مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب تخذیر الناس اپنے ہاتھوں میں اٹھائی کہ میس نے قرآن ،حدیث ،تفییر اور اجماع امت سے ثابت کر دکھایا کہ پوری امت کاعقیدہ بہی ہے کہ حضور صلی الشعلیہ وسلم آخری نبی بین اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوہی نہیں سکتا لیکن اس عقیدے کے برخلاف مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں کھا ہے کہ

''اگر بالفرض بعدز مانته نبوی صلی الله علیه وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمیتِ محمدی میں پھر فرق نہیں آئے گاچہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمانے میں یا فرض کیجئے اسی زمانے میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔'' (تحذیرالناس،مکتبۂ تھانوی دیو بند صفحہ ۴۰)

بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نانوتوی کی اس عبارت پرتبھرہ کرتے ہوئے مفتی صاحب نے

فر مایا کہ مولانا قاسم نا نوتو ی کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کرلیا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جھی کوئی نبی پیدا ہوجائے ،ابیانہیں کہ ہمارے نبی کے بعد وہ نبی آ جا کیں جن کی ولادت پہلے ہوئی تھی۔ بلکہ کہا جارہا ہے کہ کوئی اور نبی پیدا ہوجائے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں پھونے میں پھوفر ق نبیل آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علمائے دیو بند کے نزدیک اب بھی کوئی نبی پیدا ہوسکتا ہے۔ اور اس صورت میں اُن کے عقیدے میں پھوفر ق نبیل آئے گا۔ جبکہ ہمارے اور سماری امت کے عقیدے کے مطابق فرق آ جائے گا۔ عقیدہ رکھے وہ مسلمان نبیل رہے گا اور جو اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ مسلمان نبیل رہے گا۔ اسلام کے دائر سے باہر ہوجائے گا۔

آپ نے کہا کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے خودایے بیان میں کہاہے کردوسری زمینوں کے نبی کب ہوں گے؟ حضور سے پہلے یا بعد میں اس کا ذکر حدیث وقر آن میں نہیں ہے کیکن اُس کے باوجودہم سے بیسوال کیا ہے کدوسری زمینوں کے انبیاء ہمارے حضور صلی الله علیه وسلم سے پہلے تشریف لا ميك يانبين؟ تاكداگر بم يكيين كداس كى صراحت كبين نبين بيتوان كويد كين كاموقع مل جائ كه جب الله ورسول نے دوسری زمینوں کے نبیوں کے زمانے کا تعین نہیں کیا۔ تو ہر ملی کے علماء کو سے ت کیسے بہنج سکتا ہے کدوہ کہیں کدوسری زمینوں کے انبیاء جارے حضورصلی الله علیه وسلم سے پہلے آ چیے؟ ہم سے اس سوال کا منشالس یہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے تینی تان کراس بات کی راہ کہیں سے نکال سکیں کددوسری زمینوں میں جو پیغیر ہیں ان میں کھی کا مداہمی باقی ہے اوروہ رسول الله سلی الله علیه وسلم کے بعد مجھی بھی تشریف لاسکتے ہیں، اس طرح مولانا طاہر گیادی صاحب کی اس بحث سے بیکھی ظاہر ہوگیا کے علمائے دیو بند کے مزد میک دوسری زمینوں کے نبیوں کا زمانہ تعین نہیں ہے۔ بیانمبیا عضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوسکتے ہیں اور حضور سلی الله علیه وسلم کے بعد بھی بلک آج بھی اُن کی تشریف آوری ہوسکتی ہے۔اس سےان کاعقیدہ ظاہر ہوجاتا ہے کہان کے نزدیک آج بھی کوئی نبی پیدا ہوسکتا ہے اور اس صورت میں ان کے عقیدے میں کھفر ق نہیں آئے گا۔

مفتی صاحب نے فرمایا کہ علمائے دیو بند کا بی عقیدہ ایسائی ہے جیسے قادیا نیوں کا عقیدہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ علمائے دیو بند نے کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوسکتا ہے اور قادیا نیوں نے کہا کہ پیدا ہوسکتا ہے کیوں رہے؟ پیدا ہو بی جائے ۔مفتی صاحب نے

دیوبندی مسلک کو قادیانی مذہب کاسرچشمہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ قادیانیوں کو بیے کفری عقیدہ علائے دیوبندگی ہی کتابوں سے ملاہے۔ اوراسی بنیاد برقادیا نی ختم نبوت کے مشکر ہوگئے۔جس کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمانوں نے انہیں غیر مسلم اور کا فرقرار دیا۔ مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے دعویٰ کیا کہ بیصر ف زبانی الزام نہیں ہے بلکہ وقت آنے پر میں بتاؤں گا کہ قادیانیوں نے خوداس کا اقرار کیا ہے کہ ہمیں تو سارے جہان میں کا فرکہا جاتا ہے کیکن علائے دیوبند کو کیوں مسلمان سمجھا جاتا ہے جنہوں نے ہم سے مہلے ہمارے عقیدے کی تائیدا پنی کتابوں میں فرمائی ہے۔

اپنی پہلی تقریر کے اختقام پر مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ امت میں سب سے پہلے اس عقید ہے کہ بنیا دہانی مدرسد دیو بند مولا نا قاسم نا نوتو ی نے رکھی کہ اگر بالفرض ہمار ہے ہی کے بحد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تب بھی خاتمیت محمد کی میں پچھ فرت نہیں آئے گا۔ جبکہ ہمار ہے نبی محمابہ تا بعین ، ائمہ، محد ثین ، مفسر بن اور سار سے بزرگانی دین کاعقیدہ بہی ہے کہ اللہ کے پیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا ، اگر اسے شرعاً ممکن مان لیا جائے تو اللہ کی کتاب کو جموٹا قر اردینا ہوگا۔ جبکہ اللہ کی کتاب جموٹی نہیں اللہ یا کے جموٹانہیں۔

مولانا طاہر گیاوی صاحب اس مناظرے کے اسٹیج پر پوری دنیا کے دیو بندی مکتب فکر کے علاء
اور عوام کے ترجمان کی حیثیت سے براہمان تھے۔ دیو بندیوں کو اُن سے بڑی امیدیں وابستھیں کہ یہ
استے بڑے عالم ہیں کہ دیو بندی بزرگوں پر ہونے والے ہراعتر اض کا جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔
آج بھی ملک بھر میں لوگ یہی جھتے ہیں لیکن مناظر ہ ملک پور ہاٹ بہار نے دیو بندیوں کے اس طُرّم
خال کی فلعی کھول کر رکھ دی۔ جس پہ تکہ تھا وہ بی ہے ہوا دینے گئے کے معدات دو یوں تک ڈائیلاگ بازی
کرتے ہوئے مولانا طاہر گیاوی صاحب نے صرف بڑی بڑی ہا تکنے کا کام کیا کہ میں ایسا کر دوں گا اور
ویسا کر دوں گا۔ اب پتہ چلے گا اور تب پتہ چلے گا، لیکن مناظرے کا تین دن ختم ہونے سے پہلے ہی مناظرہ
کمیٹی کو بغیر کوئی اطلاع دیئے بھاگ نگلے اور ان کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اپنی اس تقریر میں دیو بندی مسلک کوقادیا نی ند مُہب کا سرچشمہ قرار دیتے ہوئے صرف زبانی طور پر ہید عویٰ کیا تھا کہ وقت آنے پر میں اس کا ثبوت پیش کروں گا۔ ہونا تو بیر چاہیے تھا کہ اس تنگین الزام پر دیو بندی مناظر طاہر گیاوی صاحب اپنی جوالی تقریر میں ثبوت کا

مطالبہ کرتے یا اس بھیا تک الزام سے براءت کا ظہار کرتے لیکن تعجب ہے کہ جوابی تقریر کوچھوڑ ہے۔
دودنوں تک اس مناظر ہے میں ہونے والی اپنی بقیہ سات تقریروں میں بھی کہیں مفتی مطبع الرحمٰن صاحب
کے اس خطرناک الزام پرایک لفظ کہنے کی ہمّت وجراً ت مولانا طاہر گیا وی صاحب کو نہیں ہوگئی۔ حالا نکہ
اس الزام کا پورے طور پر تعلق مناظر ہے کے عنوان سے تھا۔ لیکن لا جار و مجبور دیو ہندی مناظر خوب
جانع سے کہ اس بحث کو دبی رہے دو۔ورندا گرمفتی مطبع الرحمٰن صاحب قادیا نبوں کی کمابوں سے بانی
عراسہ دیو بند مولانا قاسم نانوتو ی کے اس کفری عقیدے کی تائید اور تقلید کا شوت بیش کریں گے تو
مرجھیانے کو کہیں جگنہیں مل سکے گی۔

میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی علمائے دیوبند کوجائے پناہ کہیں نصیب نہیں ہو عتی کیکن سے ہماری قوم کی بے حسی وعدم تو جی ہے کہ ضروریات دین کا انکار اور نبیوں کی تو بین کرنے کے بعد بھی انہیں معاف رکھا جاتا ہے۔ جبکہ مسلمان نیہیں سوچتے کرو زِحشر اسلام کے ان بدر ین مجرموں کی پردہ پیشی کو وہ کس طرح سے کھر ہراسکیں گے۔

بہر حال ذکر ہور ہاتھا کہ مفتی صاحب نے دارالعلوم دیو بندکو قادیا نیت کاسر چشمہ قرار دیا اور مولا ناطا ہر گیاوی نے خاموش رہنے میں ہی خیریت جانی۔اگر وہ اس الزام سے انکار کرتے تو مفتی مطبح الرحمٰن صاحب اعلان کے مطابق دیو بنداور قادیان کے دیریند مذہبی مراسم کو طشت ازبام کرتے لیکن اس موضوع پر مولا ناطا ہر گیاوی صاحب کی مجر مانہ خاموثی نے بات آ کے ہی نہیں ہو صنے دی۔ میں مناسب موضوع پر مولا ناطا ہر گیاوی صاحب کی مجر مانہ خاموثی نے بات آ کے ہی نہیں ہو صنے دی۔ میں مناسب مسجمتا ہوں کہ قادیا نیوں کے دوحوالے یہاں پیش کر دوں تا کہ بات تشنہ نہ دہے۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی امّت ہونے کا دعویٰ کرنے والے اور قادیا نیوں کو اسلام سے
پورے طور پرخارج جانے اور مانے والے مسلمان دیکھیں کہ قادیا نیوں نے اپنی کتابوں میں کس شان
سے بانی مدرسہ دیو بندمولا نا قاسم نا نوتو کی کواپنا پیشواتسلیم کیا ہے۔

ایک قادیانی مصنف نے لکھاہے کہ

ایک فادیاں مسلم فرقوں کا اس پر انفاق ہے کہ سرور کا کنات حضرت محمد مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم مناتم المسلم فرقوں کا اس پر انفاق ہے کہ سرور کا کنات حضرت محمد مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم السبین ہیں کیوں کے قرآن مجید کی فص، ولئے ن رَّسُولَ اللَّهِ و خَاتَمَ السَّبِيّنَ میں آپ کو خاتم السَّبِيّنَ میں آپ کو

## مولا ناطا ہرگیا وی صاحب کی دوسری تقریر....

اپنی اس تقریر کی ابتداء کرتے ہوئے مولانا طاہر گیاوی صاحب نے فریق مخالف پر مناظرے کے شرائط وضوابط ہے ہوئے کہا الزام عائد کیااور دفیہ فبر ۱۲ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہاں میں یہ بات درج ہے کہ پہلے اصل مسئلہ پر قرآن و صدیث سے گفتگو ہوگی۔اس کے بعد کسی شخصیت یا کتاب پر بحث ہوگی کیکن فریق مخالف نے اس کی خلاف ورزی اپنی پہلی ہی تقریب میں کرڈالی۔ شخصیت یا کتاب پر بحث ہوگی کیکن فرائق کی کتاب تحذیر الناس کو بحث میں شامل کر دیا۔ موصوف نے مفتی مطبح الرحمٰن صاحب کے متعلق یہ بھی کہا کہ ان کے پاس صدیث وقرآن سے اب کوئی مثیر میل ہاتی نہیں رہا۔اس وجہ سے تحذیر الناس اور مولانا قاسم نا نوتو کی پر بحث شروع کر دی۔آپ نے مطالبہ بھی کیا کہ اُن کی گفتگو حدیث وقرآن سے ممثل ہو بھی ہوتو و و اس کا اعلان کر دیں۔ مناظرہ کمیٹی کی طرف ہے مفتی مطبح الرحمٰن صاحب سے کہا گیا کہ وہ مولانا طاہر گیاوی کے اس مطالبہ کا جواب و اضح فرما کیں۔

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے اس موقع پر اپنا موقف بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ دفعہ نمبر ۱۲ میں کھا ہوا ہے کہ پہلے قرآن وحدیث سے اصل مسئلہ پر گفتگو ہوگی پھراس کے بحد کی شخصیت یا کتاب پر بحث ہوگی۔ بیری پوری تقریراس ضابطے کے عین مطابق رہی ہے۔ پہلے میں نے قرآن حدیث اور تفاسیر کی روشن میں تفصیلی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو بیان کیا اور پھراس کے بعد بیہ بنایا کہ طاہر گیاوی صاحب بیہاں کھڑے ہو کہ علائے دیوبند کا بیعقیدہ بیان کررہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ مگران کی جماعت کے بانی مدرسہ مولانا قاسم نانوتوی نے اس کے بالکل خلاف عقیدہ اپنی کتاب تحذیر الناس میں پیش کیا ہے۔ اس لیے دیوبندی مناظر ہمارے الزامات و اعتراضات کا جواب دیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آگر موضوع دیوبندی مناظر ہمارے الزامات و اعتراضات کا جواب دیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آگر موضوع سے ہئے کر میں نے غیر متعلق باتوں کواپئی گفتگو میں شامل کیا لیکن میں نے تحذیر الناس سے ختم نبوت کے انکار پر جو ثبوت بیش کیا ہے باتوں کواپئی گفتگو میں شامل کیا لیکن میں نے تحذیر الناس سے ختم نبوت کے انکار پر جو ثبوت بیش کیا ہے باتوں کواپئی گفتگو میں شامل کیا لیکن میں نے تحذیر الناس سے ختم نبوت کے انکار پر جو ثبوت بیش کیا ہو اس کا پورے طور پر تعلق موضوع مناظرہ ہے۔ ۔

مولانا طاہر گیاوی کے اس الزام کا جواب دیتے ہوئے کہ مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کے پاس

فاتم النبین قرار دیا گیا ہے۔ نیز اس امر پر بھی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ العسلاة والسلام کے لیے لفظ خاتم النبین بطور مدح وفضیلت ذکر ہوا ہے۔ ابسوال ضرور بیہ کے لفظ خاتم النبین کے کیامعنی ہیں؟ بقینا اس کے معنی ایسے ہی ہونے چاہئیں کہ جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نفیلت اور مدح فاہت ہو۔ اِسی بناء پر حفرت مولا نامحم قاسم صاحب نا نوتو ی بانی مدرسہ دیو بند نے عوام کے معنوں کو نا درست قرار دیا ہے۔ آپتر بر فرماتے ہیں۔ "عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلح کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زماندا نبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری ہیں گر اہل فیم پر دو تن ہوگا کہ تقدم یا تا خرز مانی میں بالڈ ات کے قضیلت نہیں۔ "
میں آخری ہیں گر اہل فیم پر دو تن ہوگا کہ تقدم یا تا خرز مانی میں بالڈ ات کے قضیلت نہیں۔ "

دوسرے قادیانی مصنف نے لکھاہے کہ

''جماعتِ احمد بیرخاتم النبین کے معنیٰ کی تشریح میں اس مسلک پر قائم ہے جو ہم نے سطور بالا میں جناب مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتو کی کے حوالہ جات سے ذکر کیا ہے۔'' (افاداتِ قاسمیہ)

مناظرے کی روداد آپ پڑھ جائے ، مناظرے کی پوری دس کی ڈی دیکھ لیجئے ۔ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب کے بار بارے مطالبے کے باوجود دیوبندی مناظر مولانا طاہر گیاوی صاحب قرآن کی تفییروں اور صدیث کی کتابوں سے کہیں بھی بیٹہوت پیش نہیں کرسکے ہیں کہ بانی مدرسہ دیوبند کے اس کفری عقیدے کی تا کید کہیں موجود ہے ۔ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے پہلے پوری امت میں اگر کی عالم نے خاتم الحدین کی الی تشریح کی ہوجو بانی مدرسہ دیوبند نے کی ہوجو بانی مدرسہ دیوبند نے کی ہوجو بانی مدرسہ دیوبند نے کی ہوجو بانی مدرسہ دیوبند کے اس کے باوجود مولانا طاہر گیاوی صاحب کوئی شوت پیش نیر کرسکے ۔ پوری امت میں صرف قادیا نی فرقہ ہی ایسا ہے کہ جس نے غلام احمد قادیا نی کو نبی بنا نے کی فرام والدیا قاسم نانوتو کی بانی مدرسہ دیوبند کے اس کفری عقیدے کی تا کید و تقلید کی ہے اس کا شوت پیش مولانا قاسم نانوتو کی نے بعد بھی کیا اب مسلمانوں سے یہ کہنے کی ضرورت باتی رہ جاتی ہے کہ بانی مدرسہ دیوبند مولانا قاسم نانوتو کی نے خود کو خارج کرلیا ہے ۔ اور علما نے مولانا قاسم نانوتو کی نے خود کو خارج کرلیا ہے ۔ اور علما نے دیوبند بیسب دیکھنے اور جود بانی مدرسہ دیوبند گیا تا کید و جود بانی مدرسہ دیوبند کی سائری ان سے دور دو خار ہاس کفری عقیدے کی تبلیخ و دیوبند بیسب دیکھنے اور جود بانی مدرسہ دیوبند کی سائری ان سے دور دور سے میں سے دیوبند کی سائری ان سے دور دو خار میں سے دور دو خیس ہے۔

بهاسم

خود آ داب مناظرہ کی ابجد سے وا تفیت نہیں رکھتا وہ کس شان سے اپنے مخالف مناظر اور مناظرہ کمیٹی کو ہدایات جاری کر رہاہے۔

(۱) شخصیات اور کتابوں کے میدان میں جب میں قدم رکھوں گاتو مولا نامطیع الرحمٰن صاحب کو سمجھ میں آئیگا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس سے گفتگو کررہے ہیں۔

(۲) ایک پرندے کی طرح اِس ڈال سے اچھل کر اُس ڈال پراور اُس ڈال سے کودکر اِس ڈال پر چلنے کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا۔

(٣) میں آپ کومتنبہ کرنا جا ہتا ہوں کہ آپ ہوش میں رہیں۔

(٧) بربط گفتگورنے کی کوشش نہ کریں میں طاہر حسین بول رہا ہوں۔

(a) كيول كماندرس آپريندر تقوت نبيل تقى آپ كاندر

(۲) انہیں تواعدادراصول کھا کیں حدود میں رہ کر گفتگو کرنے کے آداب سکھا کیں۔

(2) اس کھلی ہوئی جاہلانہ کارروائی کے باوجودان کے صدر محترم استے بھی دانف نہیں کے اپنے مناظر کومتوجہ کرتے ادران کے منہ میں لگام دیتے۔

(۸) اوراگران کومناظرے کا کوئی قاعدہ قانون معلّوم نہیں تو ان کے صدر کو چاہئے کہ وہ مناظر صاحب کومناظرے کے قواعد سکھادیں۔

(۹) اوران كودهول جمو تكنے سےرد كتے .

(۱۰) میں پھر کہتا ہوں کہ اندر پچھا در ہے درنہ پر دہ اٹھا دوں گا ہوٹن ٹھکانے آجا کیں گے کہ اندر کیسی کیسی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں۔

(۱۱) جب شخصیات اور کتابول پرآؤل گاه اس وقت آپ کواین او قات بتا دول گا۔

(۱۲) ميمناظره باوريس طابرهين بول ربابول ميادر كھے گا۔

(۱۳) ميجول كالكلونمين ب، يقرير كاميدان تبيل ب-

(۱۲) اُلُو دُن کی طرح اِس ڈالی ہے اُس ڈالی برکودنے سے مناظر فہیں ہوتا۔

(١٥) مفتى مطيع الرحمٰن صاحب محسوى كرين كے كرآج كہاں آ گئے ہيں۔

(١٢) آپ کوان کی حیثیت معلوم ہو جائے گی۔

(١٤) يي پريون، جنون اور دستارے رعب جمانے والا جمح نہيں ہے۔

(۱۸) اپنی اپنی اوقات ہراکیک کومعلوم ہونے کاوقت ہے۔

حدیث وقرآن سے کہنے کے لیے اب کوئی بات نہیں بچی ہے اور ان کا دامن خالی ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا کہ مان لیا جائے کہ نماز کی فرضیت پرایک سو بچاس (۱۵۰) حدیثیں آئی ہیں۔ ہم نے دی حدیثوں سے اس کا ثبوت دے دیا کہ نماز فرض ہے۔ خالف فریق نے بھی اسے مان لیا کہ نماز فرض ہے تو پھر مزید حدیثوں کے ذکر کی ضرورت کہاں باتی رہ جاتی ہے؟ آپ نے کہا کہ بحث تو مکمل ہوگئی۔ رہی بات دلائل کی تو صرف آیک موضوع پر بچاس دنوں تک گفتگو کی جاسکتی ہے۔

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی اس معقول وضاحت سے مولا نا طاہر گیاوی صاحب کواطمینان حاصل نہیں ہوا اور وہ اپنی تقریر میں بار بار فریق مخالف پر ضابط شکنی کا الزام عائد کرتے رہے جوان کی بو کھلا ہے کی کھلی دلیل تھی۔

قارئین کی نظر سے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کی پہلی تقریر گذر بھی ہے جس میں آپ نے تفییر ابن کثیر کے حوالے سے طاہر گیاوی کے ذریعے پیش کی گئی ۔ حضرت عبداللہ بن عباس والی حدیث پر بحث کرتے ہوئے فر مایا تھا کہ علمائے دیو بہندا گررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے تو خود بی اس حدیث اور عقیدہ ختم نبوت پر الحضے والے شبہات کا جواب دے دیتے۔ اس کے علادہ بھی مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اس حدیث پر بحث کی تھی لیکن تعجب ہے کہ مولا نا گیاوی صاحب نے مان دولی کے علادہ بھی مفتی مطیح الرحمٰن کے سریہ الزام رکھ دیا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس والی صاحب کی حدیث کا اور میر سے سوال کا کوئی جواب بی نہیں دیا۔ دیو بندی مناظر مولا نا طاہر گیاوی صاحب کی اس دیا نیکن ناور مناظر سے کے حدیث کا اور میر سے سوال کا کوئی جواب بی نہیں دیا۔ دیو بندی مناظر مولا نا طاہر گیاوی صاحب کی مشاہد بین وحاضر بین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔

اپنی اس تقریر میں بانی مدرسد دیو بند پر انکارختم نبوت کے متعلق لگائے گئے مگئین الزامات کا جواب دینا مولا ناطا ہر گیا دی صاحب کا فرض تھا۔ کین مناظر کے لیے متعین کیے گئے تئیں منٹ کی حدکو پارکر لینے کے باوجود انہوں نے فریق مخالف کے کسی بھی الزام اور اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا۔ غیر متعلق باتوں میں مشغول ہوکر وہ اپنا اور ہزاروں مسلمانوں کا وقت برباد کرتے رہے۔ اپنی تقریر میں دیو بندی مناظر نے زبانی طور پر جو کھو کھا دعوے کیے اور مفتی مطبح الرحمٰن صاحب پر بازاری انداز میں جو تقید کی ہاں کے جاتے ہیں۔ قارئین اس کا مطالعہ فرما ئیں اور دیکھیں کہ جو تقید کی ہاں کے جاتے ہیں۔ قارئین اس کا مطالعہ فرما ئیں اور دیکھیں کہ جو

بے ہوقی کی نہ جانے کون میں دوا پی کر بیصاحب ملک پور پہنچے تھے کہ انہیں ہے یاد ہی نہیں رہا کہ بحثیت مناظر کے جانے والے اُن کے ایک ایک جملے اور ایک ایک بات کی گرفت یہاں ہونی ہے ۔ لیکن اس کی کوئی فکر اور پرواہ کیے بغیر انہوں نے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب اور سی مسلمانوں پر جو الزام عائد کیا۔ اُسے آنہیں کے الفاظ میں پوری توجہ کے ساتھ قار ئین سنیں اور پڑھیں، کہتے ہیں۔

"ان کاعقیدہ ہیے ہے کہ (لینی مفتی مطیع الرحمٰن اور سی مسلمانوں کاعقیدہ) کے حضور اصل نبی نہیں ہیں، سارے نبیوں کے نبی نہیں ہیں، حضور کی شان تو صرف اس لیے بڑھی ہے کہ سب کے بعد وہ آئے ہیں۔ اگر سب کے پہلے آجاتے تو بعد میں آنے کی صفت نہیں ہوتی۔ لاہذا شان کم جوجاتی، سارے نبیوں کے نتی میں آجاتے تو ابعد میں آنے کی صفت نہیں ہوتی۔ لاہذا شان کم جوجاتی، سارے نبیوں کے نتی میں آجاتے تو ابعد میں آنے کی صفت نہیں ہوتی۔ لاہذا شان کم جوجاتی، سارے نبیوں کے نتی میں آجاتے تو ابعد میں آنے کی صفت نہیں ہوتی۔ لاہذا شان کی میں آگے۔ نبیوں کے نتی میں آجاتے تو اُن کی شان گھٹے جاتی۔ نبیوں کے نبیوں کے نبیوں کے نبیوں کے نبیوں کی میں آگے جاتے تو اُن کی شان گھٹے جاتی۔ نبیوں کے نبیوں کی نبیوں کی نبیوں کے نبیوں کی نبیوں کے نبیوں کو نبیوں کو نبیوں کے نبیوں کے نبیوں کے نبیوں کو نبیوں کی نبیوں کے نبیوں کو نبیوں کو نبیوں کی کروں کو نبیوں کے نبیوں کو نبیوں کو نبیوں کے نبیوں کو نبیوں کی کروں کو نبیوں کی کروں کو نبیوں کو ن

مولاناطا ہر گیاوی صاحب نے اپنے اس بہتان کے نبوت میں نبتو کوئی دلیل دی اور نہ ہی کسی
سی عالم دین کی کسی کتاب کا کوئی حوالہ دیا۔ اگر کسی صاحب کو اعتبار نہ آئے تو مناظرہ گاہ کے حاضرین سے
دریافت کرکے یا کیسٹ س کر اس کی تقدیق کی جاسکتی ہے۔ اور سیفین کیا جاسکتا ہے کہ علائے دیو بند
سینے غیر ذمہ دارداقع ہوئے ہیں کہ مناظروں میں بھی کھلا ہوا جھوٹ کہنے سے ذرّہ ہرا ہر بھی کا اور شرم محسوس
منہیں کرتے کل تک لوگ سنا کرتے تھے کہ ماضی کے مناظروں میں اپنی بدعقید گیوں اور گتا نیوں کی
پردہ پوٹی کیلئے بحث کو اعمل موضوع سے دور لے جانے کے لیے علمائے دیو بند کیسی کیسی چالیں چلا کرتے
سے کسے کیسے بیا دومن گھڑ سے الزامات المسنّت و جماعت اور سی علمائے دین پر عائد کیا کرتے تھے۔
لیکن ویڈیوگراف کیے گئے اس مناظرے کے ذریعے ہر طرف لوگ اسے اپنی آئی کھوں سے دیکھر ہے

غیر متعلق باتوں میں اپناونت ضائع کردینے کے بعدا پی تقریرے آخر میں مولا ناطا ہر گیا دی صاحب نے کہا کہ بانی مدرسہ دیو بند مولا نا قاسم نانوتو کی صاحب نے جو بات فرض کر کے کہی ہے ، فریق مخالف اسے دافتی مان رہا ہے ، جب کہ واقعی چیز ہیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نبی کے آئے کا سوال بی نہیں اٹھتا۔

- (١٩) مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کوری داب مناظره سکھا کیں ادرادب میں رہنے کی تلقین فرما کیں۔
  - (۲۰) مجھے افسوں ہے کہ مفتی صاحب ایک ڈال کوچھوڑ کر دوسری ڈال پر کودنے لگے۔
- (٢١) آج آپ کواپنی او قات محسوس ہوجائے گی کد کیا ہیں علمائے دیو بنداورطا ہر حسین کیا ہے۔
- (۲۲) جب آپ کاعلم اتنا کزورہ مشاہدہ اتنا محدود ہے تو میدان مناظرہ میں کیوں آئے ہیں؟
  - (۲۳) آپکوہوش دحواس درست کر لینا چاہے۔
  - (۲۲) میں کہاں جارہا ہوں اور کس کے سامنے کھڑے ہونے جارہا ہوں۔
  - (۲۵) مناظرہ کمیٹی کی بیکمزوری ہے کہ وہ علمی گفتگو کی نزا کتوں کونہیں بجھتی ۔
- (٢٦) مناظره كمينى، مناظرے كداؤي سواتف نہيں ہده مناظرى كمروريول كومسون نہيں كركتى ہے

د یوبندی مناظر مولانا طاہر گیاوی صاحب کی تقریر کے ان جملوں کو یہاں درج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شجیدہ و باشعور مسلمان یہ جان کی ہو عقید گیوں اور گستا خیوں پر جواب طلب کیا جاتا ہے تو وہ اس کا جواب دینے کی بجائے کس طرح دشنا م طراز کی اور دھونس جمانے پر اُئر آئے ہیں۔ قار کین سے گذارش کروں گا کہ وہ اسے اچھی طرح ذہمی نشین محلوم ہوجائے کہ خود مولانا طاہر گیا وی صاحب نے بحثیت مناظرا پنی ذمہ داری کو کہاں تک پوراکیا ہے؟

جومطالبات اوراعتر اضات مقتی مطیح الرحمٰن صاحب کی جانب سے کیے گئے آئیس پورا کرنے

کی دیو بندی مناظر نے کوئی ضرورت ہی محسول ٹہیں کی ۔ جو پوچھا گیا اس کا جواب ہی ٹہیں دیا گیا اور جو

ٹہیں پوچھا گیا زہرد تی اُسے بیان کرنے کی تقلمندی دکھائی جاتی رہی ۔ مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کو بے سبب

سخت ست سنا لینے کے بعد مولا نا طاہر حسین گیاوی صاحب کو جب ہوش آیا کہ وہ دیو بند کے کی جشن میں

ٹہیں بلکہ مناظر ہے میں بول رہے ہیں تو موصوف نے ایک کتاب اٹھائی اور خاتم النہین کو کس طرح پڑھا

جائے گا اس پر بحث شروع کرتے ہوئے کہا کہ خاتم کو زیر لگا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، زیر لگا کر بھی

پڑھا جا سکتا ہے ۔ اُس کے بعد خاتم النہین کا معنیٰ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کا معنیٰ بہی ٹہیں ہے کہ حضور

مسلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بلکہ اس کا معنیٰ یہ بھی ہے کہ سار سے نبیوں کا کمال اس ذات کے صدیے

میں ہے غور طلب بات ہے ہے کہ مولا نا طاہر گیاوی صاحب کے ذریعے بیان کیے گئے اس دوسر مے معنیٰ

میں ہے غور طلب بات ہے ہے کہ مولا نا طاہر گیاوی صاحب کے ذریعے بیان کیے گئے اس دوسر مے معنیٰ

میں ہے غور طلب بات ہے ہے کہ مولا نا طاہر گیاوی صاحب کے ذریعے بیان کیے گئے اس دوسر مے معنیٰ

میں ہے نور طلب بات ہے کہ مولا نا طاہر گیاوی صاحب کے ذریعے بیان کیے گئے اس دوسر کے دوسور پاک صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد کوئی نبی

# مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی دوسری تقریر....

مفتی صاحب نے اپنی تقریر کی ابتداء کرتے ہوئے اس بات پر احتجاج کیا کہ مولانا طاہر
گیادی صاحب غیر ضروری طور پر بار بار بھے پر بیالزام عائد کررہے ہیں کہ میں نے موضوع اور شرائط
مناظرہ سے ہٹ کر گفتگو کی ہے جبکہ میر کی پوری تقریر مناظرے کے لیے طئے شدہ شرائط وضوابط کے
دائرے ہی میں رہی ہے۔ جے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا کہ پہلے میں نے قرآن سے پھر حدیث
سے اس کے بعد قرآن کی تفسیروں سے اصل مسئلہ کا شوت دیا اور پھراس کے بعد بانی مدرسہ دیو بند مولانا
قاسم نا نوتو کی کی شرع گرفت کی۔ دفحہ نمبر ۱۲ میں بھی یہی ہے کہ پہلے قرآن و حدیث سے اصل مسئلہ پر
گفتگو ہوگی اور پھراس کے بعد شخصیات اور کتا ہوں پر بحث ہوگی۔

مناظرے کی دفعہ نمبر گیارہ کا حوالہ دیے ہوئے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ
اس میں یہ بات درج ہے کہ مناظر کواپئی گفتگو میں عالمانہ شبخید گی اور فریق مخالف کے وقار
کا پورا پورا کھاظ رکھنا ہوگا۔ لیکن مولا نا طاہر گیاوی صاحب نے مجھے خاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر
آپ نے کچھ بڑھا لکھا ہوتا ....... اِسی طرح یہ کہ، میں جاہلا نہ کارروائی کررہا ہوں ......اور یہ
کہ نہیں تو پردہ پھاڑ دوں گا ، تو کیا یہ عالمانہ اور شبخیرہ گفتگو ہے؟ بیتو بھی یاروں کی زبان بولی جارہ بی
ہے۔ میں نے اِس جانب کمیٹی کے اراکین کو اشارہ کردیا کہ آپ حضرات نے شرا اکھ وضوا ابطاکا تعین
کیا ہے اور آپ کے سامنے جب مجھے اس طرح سے گالیاں دی جارہ بی ہے تو آپ کی ذمتہ داری کیا
ہونا جا ہے؟

اس کے بعد مولانا طاہر گیادی صاحب کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں نے خابت کردیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ مولانا طاہر گیادی صاحب نے بھی جب بھی دوئی کیا تو پھر میں نے کہا کہ بیصاحب تو یہاں علمائے دیو بند کا بی تقیدہ بیان کررہے ہیں جب کہ دوسری طرف ان کے بزرگ اور پیشوا مولانا قاسم نا نوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں اس کے طلاف عقیدہ لکھ کرر کھ دیا ہے۔ اسلے بھی کہا جائے گا کہ ان کاعقیدہ اندرہے کچھاورہ باہر سے پھھاور ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے علمائے دیو بند کے تعلق سے یہ بات شوت اور حوالوں کی بنیا دیر بھی تھی۔

کیکن اس کا جواب دینے کی بجائے مولانا طاہر گیادی صاحب نے اپنی دوسری تقریر میں بیالزام اہل ِ سنت کے سرر کھ دیا کہ ہمارا بھی عقیدہ اندر سے بچھادر ہے اور ہاہر سے پچھادر ہے۔

آپ نے مولانا طاہر گیادی صاحب سے بید مطالبہ کیا کہ جس طرح میں نے آپ کے ہزرگوں کاعقیدہ بھی ہماری ہزرگوں کاعقیدہ بھی ہماری کتاب سے دکھادیا ہے ویسے ہی آپ بھی ہمارے ہزرگوں کاعقیدہ بھی ہماری کتابوں میں بھی چھادرلکھا ہوا ہوتو اُسے کھول کر ہمیں دکھادیں۔ اس مطالبے کے بعد آپ نے کہا کہ مولانا طاہر گیادی صاحب نے ابھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف وتو صیف کرتے ہوئ اپنی تقریر میں بتایا کہ خاتم اللہ بین کے گئ معنی ہیں لیکن یہاں گفتگواس میں نہیں ہے کہ اس لفظ کے دومعنی ہوں کہ چار ہوں کہ جا ہوں کہ دی ہوں کی ہوں کہ دی ہو کہ دی ہوں کہ دی ہوں

''اگر بالفرض بعد زمانته نبوی صلی الله علیه وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محدی میں پھ فرق ندآئے گا۔'' (تحذیرالناس، ناشر مکتبہ تھانوی دیوبند)

میں نے بتایا کہ بانی مدرسہ دیو بندنے دوسری جگہاس کتاب میں تکھاہے کہ ''ای طرح اگر فرض سیجئے کہ آپ کے زمانے میں بھی اس زمین میں یا کسی اور زمین میں یا آسان میں کوئی نبی ہو۔'' (تخذیر الناس، مکتبہ تھانوں دیو بند)

میں نے دکھایا کہاس کتاب میں لکھاہے کہ

''بالفرض اگر آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہوتب بھی آپ کا خاتم ہونا برستور باتی رہتا ہے۔'' (تخذیر الناس صفحہ ۲۰ مکتبہ تھانوی، دیوبند)

اس جگه مفتی صاحب نے خاص طور پر اس بات کی نشان دہی بھی کردی کہ مولا ناطا ہر گیاوی نے تفسیر این کثیر اس بر تبعر ہ کرتے نے تفسیر این کثیر کے حوالے سے حفزت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث بیان کی تھی اس پر تبعر ہ کرتے ہوئے گیاوی صاحب بہت زور دے دے کر بیان کررہے تھے کہ میں اس زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ دوسری چے زمینوں کی بات کر رہا ہوں جب کہ مولا ناطا ہر گیاوی صاحب کو یہ بھی جرنہیں کہ بانی مدرسہ دیو بندنے اس زمین پر بھی نبی آ جانے کو فرض کیا ہے جس کا شوت میں نے تحذیر الناس سے دے دیا کہ

"الى طرح اگر فرض سيجيئ كه آپ كے زمانے ميں بھى اس زمين ميں يا آسانوں ميں نبي ہوتو .....

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے فر مایا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے اگر مگر کہ کر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا جوا لکارکیا ہے وہ کی بھی طرح ایک صاحب ایمان مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہوسکتا ۔ آپ نے کہااگر بالفرض دو خدا ہوجا کیں تو کیا خدائی میں پچھ فرق نہیں آئے گا؟ اس موقع پر آپ نے مولانا اگر بالفرض چا رخدا ہوجا کیں گئی میں پچھ فرق نہیں آئے گا؟ اس موقع پر آپ نے مولانا طاہر گیاوی صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ قرآن کریم اور احادیث تفییر کے ذریعے بتا کیں کے بانی مدرسہ دیو بند نے فرض کر کے جو پچھ کہا ہے اُسے کیوں کر میچے اور درست مانا جا سکتا ہے؟ مفتی مطیح الرحمٰن مدرسہ دیو بند فرض کر کے جو پچھ کہا ہے اُسے کیوں کر میچے اور درست مانا جا سکتا ہے؟ مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے سوال کیا کہ جب پوری امت میں کسی نے پیرض نہیں کیا تو پھر پیر فرض کرنے کی کون ک ضرورت بانی مدرسہ دیو بند قاسم نا نوتو کی کوئی آگر کی تھی جو انہوں نے لکھ دیا کہ ''اگر بالفرض بعد زمانہ ضرورت بانی مدرسہ دیو بند قاسم نا نوتو کی کوئی تن آگر کی گئی ہو انہوں نے لکھ دیا کہ ''اگر بالفرض بعد زمانہ نوی صلی اللہ علیہ دسلم بھی کوئی نبی پیرا ہوتو پھر بھی خاتم ہیں بھی فرق نہ آگر کی گئی تھی جو انہوں نے لکھ دیا کہ ''اگر بالفرض بعد زمانہ نوتو کی کوئی نبی بیرا ہوتو پھر بھی خاتم ہیں کی خور قرن نہ آگے گئی اس کی میں پیرون نہ آگر گئی تھوں کوئی نبیرا ہوتو پھر بھی خاتم ہیں کی خور قرن نہ آگے گا۔''

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے فر مایا کہ بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نانوتو ی کی اس عبارت کی روشنی میں علائے دیو بند کا بیعقیدہ بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوسکتا ہے۔اور جوابیا خراب عقیدہ رکھے قرآن ،حدیث ،اجماع امت اور پوری امت کے نز دیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ بزرگانِ دین نے بھی یہی لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہے۔ ہوسکتا۔ جواسے شرعاً ممکن جانے وہ مسلمان نہیں ہے۔

ہوسا۔ بواسے رہ مل بعد اللہ علیہ وہ ملی اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وسلم فاوٹ کا عالمگیری کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ''جو یہ نہ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پینیمبر ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔'' حدیث بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ''اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمادیا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا ۔لیکن بانی مدرسہ دیو بند نے اس کے برخلاف عقیدہ اپنی کتاب میں لکھا۔ چھا پا اور اس کفری عقید کوعلائے دیو بند سے کہ کرا نکار کیا جا سکتا ہے لین جو کتاب میں لکھا ہوا ہے آسے جھٹلا یا نہیں جا سکتا۔'' آپ نے کہا کہ'' بانی مدرسہ دیو بند نے جو پھھا پی کتاب میں ککھا ہے وہ ایسانی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ

"بالفرض اگر دو خدا ہوجا كيں تو أس كى ربوبيت ميں كچھ فرق نہيں آئے گا۔" ہمارے

نزدیک جوبہ کے کہ ''اگر بالفرض دوخدا ہوجا کیں تو خداکی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔''وہ بھی مسلمان نہیں اور جوبہ کے کہ ''بالفرض اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آجائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔''وہ بھی کا فرہے۔ آپ نے کہا کہ ''بالفرض کا سہارا لے کریہ کہنا کہ اس سے خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ بیصرف دھو کہ دینا ہے۔ اگر ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہوجائے قاب صورت میں یقینا فرق آجائے گا۔ ہمارے نبی آخری نبی نہیں رہیں گے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پیدا ہوگا وہ آخری ہوجائیگا۔''

بانی مدرسہ دیوبند کی ایک اور کفری عبارت کا حوالہ دیتے ہوئے مفتی صاحب نے کہا کہ تخذیر الناس میں ہی مولانا قاسم نانوتو کی نے ایک ایس عبارت بھی کھی ہے۔جس سے رسول اگرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پوری امت کے علماء،صلحاء،محدثین ومفسرین اور ائمہ دین کی تو ہیں ہوتی ہوتی ہے۔اس کے بعد مفتی صاحب نے تخذیر الناس کی جوعبارت بطور حوالہ بیش کی وہ ہے۔

''سوعوام کے خیال میں تورسول الله صلعم کا خاتم ہونا بایں معنیٰ ہے کہ آپ کا زماندا نبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری ہیں مگر اہل فہم پر روش ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالدّ ات کچرفضیلت نہیں۔'' (تحذیر الناس صفحہ، مکتبہ تھانوی دیوبند)

بانی مدرسدد یوبندگی اس عبارت پرتبمره کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ' فاتم المدین کا معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیبتا یا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی پیدائہیں ہوگا۔ صحابہ نے بھی یہ بتایا۔ تا بعین ومحد شین ومفسرین اور سمارے ہزرگانِ دین نے بھی یہ بتایا۔ ساری امت نے بیسمجھا کہ تہ پ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بین اور آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدائہیں ہوگا کیکن بانی مدرسد دیوبند اس معنیٰ کو کوام کا خیال بتارہ ہیں۔ ناسمجھا در کم بجھا در کم بجھا وصلیاء کی تھی ہوئی تو بین ہور ہی ہے۔ 'آپ نے کہا اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بوری امت کے علماء وصلیاء کی تھی ہوئی تو بین ہور ہی ہے۔' آپ نے کہا ''بانی مدرسہ دیو بند نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو عوام کا خیال بتاکر سارے ہرکہ کی مدرسہ دیو بند نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو عوام کا خیال بتاکر سارے ہرکہ کی مدرسہ دیو بند نے دین ومحد ثین مفسرین وصحابہ یہاں تک کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عوام اور ناسمجھلوگوں کی صف میں لاکر کھڑا کر دیا جو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ہوئی گنا خی اور تو ہیں ہوئی گنا خی اور تو ہیں ہوئی گنا خی اور تو ہیں ہے۔''

کہیں ، چاہے بر بلوی کہیں بیشرع حکم ان پر نافذنہیں ہوتا اس لیے کہ عام مسلمان علمائے دیو ہند کی کفریات اوراللّٰدعز وجل ورسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی شان میں کی گئ گتا نبوں سے لاعلم ہیں۔''

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ ''اہل فہم یعنی دانشوروں اور بجھداروں کے مقابل عوام کا استعمال بانی مدرسد دیو بندمولانا قاسم نا نوتو ی نے کیا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ اہل فہم (سمجھداروں) کی فہرست میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے وہ اہل فہم علیہ وسلم کو آخری نبی مانے وہ اہل فہم نہیں ہوگا تو ضروراس کا شار نا سمجھ لوگوں میں ہوگا۔ اس لیے ماننا ہوگا کہ بانی مدرسہ دیو بندنے سارے علما وصلی احتاجہ وتا ہجیں یہاں تک کہ خودرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عوام اور نا سمجھ لوگوں کی صف میں لاکر کھڑا کر دیا جورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے سارے علما ءوسلیا ءی بھی تو ہیں وگتا خی ہے جس کے لیے بانی مدرسہ دیو بندمولا نا قاسم نا نوتو کی کہ بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔''

مفتی مطیح الرحمان صاحب نے کہا کہ'' اہل سنت و جماعت کے نزدیک بیروی فضیلت کی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نبیس آئے گا۔ صفور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے سب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی نبوت کا زمانہ بھی ختم ہوگیا۔ اس اعتبار سے کہ ان کے احکام نافذ نبیس ہوئے۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پھر قیامت تک آئیس کاسکہ چلتا رہے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جاری رہیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نانوتو ی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت سے بھی انکار کر دیا ہے۔''

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے فر مایا کہ''دیو بندی علماء کے سرخیل و پیشوا قاسم نا نوتوی نے
اپنی کتاب تحذیر الناس میں ختم نبوت کے متعلق کفری اور غیر اسلامی عقید ہے کو بیان کیا ہے۔اس لیے
دہ دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔مولا نا طاہر گیاوی صاحب بانی مدرسہ دیو بندگی اس کتاب کو اور ان
کے نفری عقید ہے کو تسلیم کرتے ہیں اس لیے ان کا بھی وہی تعلم ہے۔ اور جو اس کتاب کود کھ کر سمجھ کر
اس پریقین دا بمان رکھتا ہے اور اس کتاب کی عبارتوں کو تیج جا نتا ہے وہ سب کے سب ختم نبوت کے
مگر ہیں۔' اس مقام پر آپ نے بیوضاحت فر مائی کہ''شریعت کا بیتھم علما نے دیو بند کیلئے ہے اور
میری مخاطبت آئیس سے ہے۔جبکہ عوام اس ہے مشیقی ہیں وہ اپنے آپ کو عرفی طور پر چاہے دیو بندی

اس کے بعد مولا ناطا ہر گیا وی صاحب نے کہا کہ'' خاتم النہین کے معنیٰ میں صرف اہل سنت کا یہی عقید ہنیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں۔ یہ عقید ہ تھے یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ عقید ہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی ہیں۔ سارے انبیاء کی نبوت آپ ہی کی ذات کا صدقہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی آتے تو آخری نبی ہوتے ، ج میں بھی آتے تو آخری نبی ہوتے ، ج میں بھی آتے تو آخری نبی ہوتے ، ج میں ہوتے ، ج میں بھی آتے تو آخری نبی ہوتے ، ج میں بھی آتے تو آتے ہی آ خری نبی ہوتے ۔ "

بانی مدرسہ دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کے ایک چھے ہوئے کفر پر پردہ ڈالتے ڈالتے اس مقام پرایک کھلا ہوا کفر مولانا طاہر گیاوی سے سرز دہوہی گیا۔ مفتی مطبح الرحمٰن صاحب کے ذریعے گذشتہ دوتقر بروں سے تھوں دلائل کے ذریعے لگائے جارہے علائے دیوبند پرانکارختم نبوت کے الزام پر جن لوگوں کواعتبار نہیں آرہا تھا۔ جولوگ اس علمی بحث کو بجھنے میں اب تک ناکام رہے تھے۔ اُن کی مشکل مولانا طاہر گیاوی صاحب نے آسان کردی۔ مفتی مطبح الرحمٰن صاحب کے اس الزام پر کہ علائے دیوبند کا ظاہری عقیدہ پچھاور ہے اور باطنی عقیدہ پچھاور ہے اس پر مولانا طاہر گیاوی صاحب نے بڑی جلا ہے نہوں۔

آسان کاتھوکا گیاوی صاحب کے حصے میں آیا۔ کفری پردہ پوشی کی سزا آئیس ال گئی اب تک انکار

کرتے آرہے تھے۔مفتی مطبع الرحمٰن صاحب کو بہتان تر اشوں میں شار کررہ ہے تھے۔ اصل بحث

سے بھاگے جاتے تھے۔مناظرہ کمیٹی کے اعلان سے بے بس ہوکر جیسے ہی قاسم نا نوتوی کی کتاب

تخذیر الناس اپنے ہاتھوں میں اٹھائی۔ بانی مدرسہ دیو بندگی بولی بولئے گئے۔ حاضرین نے دیکھ لیا۔

سب نے جان لیا کہ علائے دیو بندگا عقیدہ دہ ہی ہے جواب تک مفتی مطبع الرحمٰن بیان کرتے آرہ

تھے۔مولانا طاہر گیاوی صاحب نے بڑے ہی صاف طور پر اس بات کا اقر ارکر لیا۔ قسمیں کھا کھاکر

جس کی تردیدہ ہا بھی تک کررہے تھے۔مولانا طاہر گیاوی صاحب نے صفورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

ختم نبوت کا انکار جن لفظوں میں کیا اُسے ہو بہنوشل کیا جاتا ہے۔ گیاوی صاحب کہتے ہیں کہ

د' اور آپ کے بعد بھی فرض کرلوکوئی نبی آ جاتا ہے تب بھی آپ کے آخری نبی

ہونے اور آپ کی شان میں چھفر تنہیں آتا۔'

اب بانی مدرسہ دیوبند سے کیا شکایت رہی ختم نبوت کا انکارتو بالکل کھلے طور پر دیوبندی

## مولا ناطا ہر گیا وی صاحب کی تیسری تقریر ....

دیوبندی مناظر مولانا طاہر گیادی صاحب نے اپنی اس تقریر میں بھی پھرغیر ضروری ہاتوں کو زیر بحث لانے کی کوشش کی اور کہا کہ حدیث ، قرآن میں بہت ہی بحثیں ابھی اس موضوع کو طئے کرنے کے لیے باقی ہیں انہوں نے پھر اعتراضات کا جواب دینے کی بجائے دفعات اور شرا کط کا حوالہ دے کر اِدھرادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کی لیکن مناظرہ کمیٹی کی طرف سے بیا علان کر دیا گیا کہ دونوں فرین بی جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا دعوی کر رہے ہیں اور قرآن سے اس کا شہوت ، احادیث و تفسیر سے اس کا شہوت حاصل ہو گیا ہے تو اب اس پر مزید تبھرہ اور اظہار خیال کرنے کی بجائے۔ دیگراختلانی معاملات پر گفتگو کی جائے۔

سمیٹی کے اس اعلان سے مجبور ہوکر مولا نا طاہر گیادی صاحب نے بانی مدرسہ دیو بندکی کتاب تخذیر الناس اپنے ہاتھوں میں اٹھائی اور کہا کہ اب تک جھے سمیٹی کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ملی تھی اب جب اجازت مل چکی ہے تو میں کتاب اور شخصیات پر آ رہا ہوں۔مولا نا طاہر گیادی صاحب نے اس اعلان سے بیتا ثر دینے کی کوشش کی جیسے مناظر ہے کی شرائط میں بیات بھی داخل تھی کہ کتاب وشخصیات پر گفتگو سمیٹی کی اجازت کے بعد کرنا ہوگی۔جبکہ شرائط وضوابط میں ایسی کوئی بات نہیں کہ سے تھی کی جبکہ شرائط وضوابط میں ایسی کوئی بات نہیں کہ سے تھی جبر حال

مولانا طاہر گیاوی صاحب نے بتایا کہ اس کتاب میں بانی مدرسہ دیوبند مولانا قاسم
نانوتوی ماحب نے بالکل کھل کر ہے بات کسی ہے کہ جو ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کوآخری نی
نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے ۔ تو پھر بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نانوتوی پر ہے الزام رکھنا کہ وہ
حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوآخری نی نہیں مانتے اور ختم نبوت کے محر ہیں ہے گئی بڑی جرات ہے۔
تخذیر الناس کے صفحہ ۹ کا عوالہ دیتے ہوئے مولانا طاہر گیاوی صاحب نے کہا کہ مولانا قاسم
نانوتوی یہاں بتارہے ہیں کہ جس طرح فرض اور وترکی رکعتوں کی تعداد کا مشکر کافر ہے۔ اس طرح
حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مشکر بھی کافر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا قاسم
نانوتوی کے اسے صاف اعلان کے باوجود انہیں بدنام کیا جا تا ہے۔

مناظر مولا ناطا ہر گیاوی نے بھی کردیا۔ یہی تو گذری ہوئی صدی سے علمائے اہل سنت کہتے چلے آرہے ہیں کہ علمائے دیو بند نے ضروریات دین کا افکار کیا ہے۔ اب کس جوت کی ضرورت ہاتی رہی ؟ اب کون کی حاجت رہی۔ یہ مان لینے کیلئے کہ خاتم المعین کی ایسی تشریح علمائے دیو بند نے کی ہے۔ جو اس سے پہلے کی نے نہیں کی۔ جس سے ضروریات دین کا افکار ہورہا ہے۔ جس سے قرآن کے دیئے ہوئے عقیدے پر ضرب پڑرہی ہے جس سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ دسلم کا افکار ہورہا ہے۔ جس سے قرآن کی خلاف سے قرآن کی قفید ولی کھلاف محقیدے کے خلاف سے قرآن کی قفید ولی کھلاف کے دیاد کو گئیرت کے افکار کی اتنی واضح شہادت کے باوجود بھی کیا کوئی غیرت ایک کفری عقیدہ جنم نبوت کے افکار کی اتنی واضح شہادت کے باوجود بھی کیا کوئی غیرت

حضور صلی الله علیه وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرنے کے فور أبعد جو بہتان مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے اہل سنت پرلگایا اُسے بھی دیکھتے چلیں مولا نا موصوف نے اپنی اس سے پہلے والی تقریر میں بھی بغیر کسی دلیل کے مفتی مطبع الرحمٰن صاحب اور علمائے اہل سنت پر الزام تراثنی کی تھی جسے آپ نے پڑھا ہے۔ گیاوی صاحب نے پھراُسی الزام کو ہڑھا چڑھا کران لفظوں میں دہرایا۔

مند کلمه گوعلائے دیو بند کومسلمان سمجھ سکتاہے؟

ددمفتی مطیع الرحمٰن صاحب حضور کو آخری نبی اور نبیوں کا نبی نہیں مانتے ہیں اور حصور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقے میں دوسروں کو ( یعنی دوسر نبیوں کو ) نبی نہیں مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت ہے اُن کو افکار ہے اے آپ محسوں کیجئے ''

اس بے تکے اور من گھڑت و بے اصل الزام پرمولا ناطا ہر گیا وی صاحب اور علائے دیو بند کے سرخرح احتجاج کیا جائے میں خوداس کا فیصلہ نہیں کر پار ہا ہوں۔ اگر مولا ناطا ہر گیا وی کا صمیر زندہ ہوتا تو اُن سے بیتو قع بھی نہیں کی جائتی تھی کہ وہ ایسی نجل سطح پر از کر اخل آتیا ہے کی ساری حدوں کوتو ٹر دیتے۔ قار نین سے گذارش ہے کہ وہ مناظرے کی روداد سنتے اور دیکھتے ہوئے میرے اس تبھرے کو ضرورا پنے ساتھ رکھیں۔ تا کہ مسئلے کی اصل حقیقت سے توجہ شنے نہ پائے اور یہ بھی ظاہر ہوتا رہے کہ جو شرورا پے ساتھ رکھیں۔ تا کہ مسئلے کی اصل حقیقت سے توجہ شنے نہ پائے اور یہ بھی ظاہر ہوتا رہے کہ جو کے کہا جارہا ہے اُس میں کتنی صداقت ہے۔

ا پی تقریر میں جھوٹ اور بہتان کی ہمالیائی چوٹی سرکر لینے کے بعد مولا ناطا ہر گیادی صاحب نے تین دلیلوں کے ذریعے میں نابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بات فرض کر لینے ہے کسی طرح کی

کوئی تو بین نہیں ہوتی ادر عقیدے پرضر بنہیں پڑتی۔انہوں نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پہلے قر آن سے ایک دلیل دی ہے اس کے بعد ایک حدیث کا تذکرہ کیا ہے ادر پھرا مام احمد رضا کے ملفوظات سے بطور حوالہ ایک شعر پیش کیا ہے۔ جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

قرآن کے حوالے سے مولانا طاہر گیاوی صاحب نے کہا کہ ایک چیز جوایمان اور عقیدے کے بالکل خلاف ہے لیکن اللہ نے فرض کر کے اُسے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کردیا کہ

''تم فرماؤ بفرض محال رحمٰن کے کوئی بچے ہوتا توسب سے پہلے میں پوجتا۔''(سورہ دتوف،پ۲۵) امام احمد رضا کے اس ترجے کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ کیا ایسا ترجمہ کرنے سے مولا نااحمد رضا خان صاحب نے اللہ کی شان میں بے ادبی کردی؟

تراندی شریف اور مشکلوق شریف سے بیر عدیث بھی مولانا طاہر گیاوی صاحب نے سنائی جس میں سرکارِدوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ''اگر میر ہے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بین خطاب ہوتے۔''
اس عدیث کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا ہیے کہ دیے سے خود نبی کر یم صلی اللہ

علیہ دسلم نے اپنے ہی منصب ومقام کی ہے ادبی فرمادی اور حضرت عمر کو نبی مان لیا۔

اور پراعلی حضرت کے ملفوظات سے بیشعرمولا ناطا ہر گیا وی نے سایا کہ

خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا

اس شعر پرتبمرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا احمد رضاخان صاحب اس شعر کو سی کھا۔ مانتے ہیں تو کیااب ان پر بھی فتو کی لگایا جائے گا؟ اِس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن یہ بات چونکہ فرض کر کے کہی گئی ہے۔اس لیےاس سے عقیدہ متاثر نہیں ہوتا۔

مولا نا طاہر گیاوی صاحب نے مذکورہ نتیوں دلیلوں پر مفتی مطیع الرحمٰن صاحب سے جواب دینے کامطالبہ بھی کیا۔ آ جاتا ہے تو کیجے فرق نہیں آئے گا۔' اور بانی مدرسہ دیو بند کی کتاب میں بھی یمی لکھا ہوا ہے۔مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے مناظرہ ممیٹی ہے مطالبہ کیا کہ''مولا ناطا ہر گیادی صاحب کا بیا قراراُن کی دستخط کے ساتھ ککھوا کر ہمیں دیا جائے۔''

مناظرہ کمیٹی کے اراکین نے اسی دوران مفتی مطیع الرحمٰن صاحب ہے مولانا قاسم نا نوتو ک کی کتاب تخذیر الناس طلب کی اور ہانی مدرسہ دیو بندگی متنازعہ عبارت پر پچھ دیر تک غور دخوض کرتے رہے۔

اُس کے بعد مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے دوبارہ اپنی گفتگوشر وع کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ قرآن میں اگر کہیں لکھا ہوا ہو کہ اللہ کا بیٹا ہوجائے تو پچھ فرق نہیں آئے گا تو اُس کی نشان دہی علائے دیو بند کریں۔ آپ نے کہا کہ مولا نا طاہر گیاوی صاحب نے ایک عدیث بھی سنائی ہے کہ ''اگر میر بے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔''مفتی صاحب نے کہا کہ اس حدیث سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کاعقیدہ فطاہر ہوتا ہے۔اور بیاعلان ہور ہاہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا۔ای لیے حضرت عمر بن خطاب نبی نہیں ہوئے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بیدا ہوجائے تو پچھ ترق نبیس آئے گا۔ای لیے حضرت عمر بن خطاب نبی نبیس ہوئے۔ آپ نے کہا کہ ''اس حدیث میں پہین کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا ہوجائے تو پچھ ترق نبیس آئے گا۔'' کا ساحدیث میں بیدا ہوجائے تو پچھ ترق نبیس آئے گا۔''

تخذیرالناس کی متناز عرب ارتق کو پیش کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہاس کتاب کے صفحہ اپر بانی مدرسرد یو بندنے کھا ہے کہ

" بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا برستور قائم رہتا ہے۔" ای طرح صفحہ ۲۵ پر ہیہ ہے کہ" بلکہ بالفرض بعد زبانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خانمیت محمدی میں پھھ فرق نہیں آئے گا۔"

ان عبارتوں کو ہڑھ کر سنانے کے بعد آپ نے کہا کہ 'اس سے معلوم ہوا کہ علمائے دیو بند کے نزدیک اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو بھی فرق نہیں آئے گا۔ جبکہ ہمارے اور ساری امت کے نزدیک فرق آ جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہوتو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں رہ جائیں گے۔ جو بعد میں آئے گا وہ آخری ہوجائے گا۔ آپ نے کہا کہ 'مولانا طاہر گیا وی صاحب کوتو یہ بتانا عالم ہے تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ

# مفتى مطيع الرحمٰن كى تيسرى جوابى تقرير....

ا بنی اس تقریر کی ابتداء کرتے ہوئے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے کہا کہ مولانا طاہر گیا دی متنازعہ و کفری مولانا طاہر گیا دی صاحب نے بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نانوتوی کی متنازعہ و کفری عبارتوں کی صفائی پیش کرنے کی بجائے بید کھانے کی کوشش فر مائی کہ اس کتاب میں جب خود بانی مدرسہ دیو بند نے صاف طور پر لکھا ہے کہ جوحضور صلی اللہ علیہ دسلم کوآخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں تو پھران پر بہت کا نا کہ انہوں نے ختم نبوت کا افکار کیا ہے ۔ کتنی بڑی زیادتی ہے ۔ آپ نے کہا کہ مولانا طاہر گیا دی صاحب کے ذمہ توبیتھا کہ وہ میرے اعتراضات کا جواب دیتے۔

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ جس طرح ایک آ دی چارمر تبرتعریف کرے اور ایک مرتبہ گل دے دے تو اسے خیر خواہ نہیں کہا جا سکتا اسی طرح اگر مولانا قاسم نا نوتوی نے اس کتاب میں ایک جگہ نہیں پچاس جگہ بھی لکھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم آخری نبی بیں مگر دوجگہ جب لکھ دیا کہ اگر اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہیں آئے گا تو ہہ رسول صلی اللہ علیہ دسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار ہوگیا۔

آپ نے کہا کہ مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے قرآن ہے آیت پیش کی کہ" بہ فرض محال اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو پہلے میں اس کا عبادت گذار ہوتا۔" اس پر شہرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ جب اللہ پاک کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی عبادت کی بھی نہیں۔ یہ بات تو بالکل صاف اور داضح ہے۔ کیونکہ شرط محال ہے اس لیے جزا بھی محال، قرآن کی اس آیت سے تحذیر الناس کی مناز عربارت کوکیا مددل عمق ہے جبکہ تحذیر الناس میں بانی مدرسہ دیو بند نے لکھا ہے کہ" بالفرض اگر اللہ کے بین ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو خاتم بیت محمد کی میں پھھ فرق نہیں آئے گا۔" آپ نے مولا ناطا ہر گیاوی سے پر ذور مطالبہ کہا کہ اگر قرآن میں کہیں لکھا ہو کہ "اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوجائے تو فرق نہیں آئے گا۔" آپ نے مولا ناطا ہر گیاوی سے پر ذور مطالبہ کہا کہ اگر قرآن میں کہیں لکھا ہو کہ "اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوجائے تو فرق نہیں آئے گا۔" تا وہ ہمیں بتایا جائے۔

مولا ناطاہر گیاوی صاحب کی گذشتہ تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ خود مولا ناطاہر گیاوی صاحب نے ابھی سب کے سامنے کہا ہے کہ 'آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد بھی فرض کر لوکو کی نبی

وسلم کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہوجائے تو فرق کیے نہیں آئے گا؟ لیکن انہوں نے امام احمد رضا کا ترجمہ پیش کرکے بیہ بتانے کی کوشش فر مائی کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا۔ 'آپ نے کہا کہ''امام احمد رضا کا ترجمہ بیان کر کے مولانا طاہر گیادی صاحب، امام احمد رضا کے سائے ہیں پناہ لینا چاہیں بناہ بیس بناہ بیس مل سکے گی اس لیے کہ قرآن نے بات چھاور فر مائی ہے اور بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نا نوتو کی نے بات چھاور کہی ہے۔''

الملفوظ کے حوالے ہے مولانا طاہر گیاوی صاحب کے ذریعے پیش کیے گئے شعر پر بحث کرتے ہوئے آپ نے گئے شعر پر بحث کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہاں بھی وہی بات ہے۔ جس طرح خدا کا بیٹا ہونا ممکن نہیں اس طرح کوئی تحت مشیت خدا بنا بھی نہیں مولانا طاہر گیاوی صاحب کوالملفوظ کا شعر پیش کرنے کی بجائے یہ بتانا چاہے تھا کہ کیا کہیں امام احمد رضانے بھی کوئی نبی بتانا چاہے تھا کہ کیا کہیں امام احمد رضانے بھی کوئی نبی بیدا ہوجائے تو کچھ فرق نہیں آئے گا؟

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اپنی اس تقریر میں دوسری بار مناظرہ کمیٹی سے مطالبہ کیا کہ ''حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ جانے کا جوا قرار مولانا طاہر گیاوی صاحب نے اپنی تقریر میں کیا ہے۔ اُسے آئیس کے الفاظ میں دشخط کے ساتھ تھوا کر ہمارے حوالے کیا جائے۔'' آپ نے فرمایا کہ''مولانا طاہر گیاوی صاحب بارباریہ کہدرہ ہیں کہ ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم اصل نبی ہیں۔ سارے نبیوں کی نبوت آپ کا صدقہ ہے۔ وہ تو ہم سب مان رہے ہیں۔ مرے بھائی ہمیں یہ بتایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدا گرکوئی نبی پیدا ہوجائے تو حضور کی خاتمیت میں کچھ فرق آ کے گایا نہیں؟''

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ ' جس طرح کوئی چورزندگی بھر چوری نہیں کرتا کوئی جھوٹا زندگی بھر چوری نہیں کرتا کوئی جھوٹا زندگی بھر جھوٹ نہیں بولتے رہتا۔ صرف ایک دومر تبدے جرم سے کوئی چور مشہور ہوجاتا ہے کوئی جھوٹا مشہور ہوجاتا ہے۔ پولیس کے افسران کسی چور کو یہ کہہ کر معاف تیں کرتے کہ زندگی بھر تو اس نے شریفا ندروش رکھی ایک دومر تبدکی چوری پر کیوں اُسے گرفتار کیا جائے ؟ کیوں اُسے گرفتار کیا جائے ؟ کیوں اُسے سزادی جائے ؟ اسی طرح یہ صفائی بھی ہرگز قبول نہیں ہوسکتی کہ بانی مدرسہ دیو بند قاسم نا نوتو کی صاحب نے اس کتاب میں یا دوسری کی کتاب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاخری نی ہونہ نے کا اقرار کیا ہے۔ اس لیے انہیں چھوڑ دیا جائے''

آپ نے کہا کہ''ایکے نہیں ایک ہزار کتابوں میں انہوں نے ختم نبوت کا اقر ارکیا ہو گراس آخری دومر تبہ کا اکار ہانی مدرسہ دیو بند مولا نا قاسم نا نوتو ی کے بحرم اسلام بننے کے لیے کانی ہے۔''

اس جگہ قارئین کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ مولانا طاہر گیادی کے ذریعے پیش کی گئی تینوں دلیلوں کا جواب مفتی مطبح الرحمٰن صاحب نے اس طور پر دیا ہے کہ جے پڑھنے کے بعد ہرصاحب انصاف کواطمینان ہوگا کہ قرآن وحدیث اور المملفوظ سے طاہر گیادی صاحب کے ذریعے دی گئی تینوں دلیلوں کوتخذیر الناس کی کفری عبارت سے کوئی تعلق ونسبت نہیں۔اس کے بعد ہونا تو بیچا ہے تھا کہ یا تو مولانا طاہر گیادی صاحب نے جواب کوغلط فابت کرتے یا پھر طاہر گیادی صاحب کے جواب کوغلط فابت کرتے یا پھر قرآن وحدیث سے دوسری دلیلیں اپنے موقف کے ثبوت میں پیش کرتے لیکن اس مناظرے میں کی قرآن وحدیث سے دوسری دلیلیں اپنے موقف کے ثبوت میں پیش کرتے لیکن اس مناظرے میں کی قرآن اس مناظرے میں ک

## مولا ناطا ہر گیا وی صاحب کی چوتھی تقریر ....

(اس جگہ بذریعہ کا وَدُ اس بیکر المسنّت کے صدر مناظرہ علامہ ضیاء المصطفظ اعظمی صاحب نے مناظرہ کمیٹی سے گذارش کی کہ مولا ناطا ہر گیاوی صاحب کری پر بیٹھتے ہیں جبکہ قرآن ، صدیث اور دوسری نہ ہی کتابیں اُن کے قدموں کے پاس اور ان سے نیچر کھی ہوتی ہیں۔ جسے دیکھ کر ہمار اسرشرم سے جھک جاتا ہے اس لیے یا تو طا ہر گیاوی صاحب کھڑ ہے ہو کرا ظہار خیال کریں یا پھر قرآن وحدیث اور دوسری فرجی کتابوں کو اُن کی نشست سے او پر رکھنے کیلئے انتظام کیاجائے علامہ ضیاء المصطفظ اعظمی صاحب کی اس گذارش کے جواب میں مولانا طا ہر گیاوی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی بیاری کا عذر بیان کرویا تھا۔ اس لیے بیہ بے ادبی ہیں مولانا طا ہر گیاوی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی بیاری کا عذر بیان کرویا تھا۔ اس لیے بیہ بے ادبی ہیں ہے۔

میں کہوں گا کہ طاہر گیادی جیسے بادب کے ذریعے بیش کے گئے اس لنگڑے ہمانے ہیں کوئی دم نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیاری کا عذراس وقت قابل قبول ہوتا جب قرآن و صدیث کی مقد س ترین کتابوں کو برحمتی ہے بیانے کا کوئی راستہیں ہوتا۔ جب کہ بہاں تو یہ بات بہت آسان بھی کہ ان مقدس کتابوں کو اور نجی جگہوں پر کھنے کا انتظام کردیا جاتا۔ اپنے بھونڈے عذر کو بیان کرنے کے بعد کیاوی صاحب نے کہا کہ دومنزلہ اور سرمنزلہ کا رتوں میں لوگ رہتے ہیں جبکہ پچل منزلوں پرقرآن بھی ہوتا ہے تو کیااس سے قرآن کی بے ادبی ہوجاتی ہے؟ مولا نا طاہر گیادی صاحب کے اس جواب میں کتنا ادب اور کتی گہرائی ہے وہ تو علی نے دیو بند جانیں گیئن قرآن و صدیث اور ذہبی کتابوں کی اس بے حرمتی ہونا نا طاہر گیادی صاحب نے دی ہوئے وہ کرتی بھی باشعور مسلمان کے بر ماقل وہائے مسلمان اتنا جانت ہے کہ دومنزلہ اور سرمنزلہ کیارتوں میں جیست کے حاکل ہوجانے اور پر دہ ہوجانے کی وجہ سے ہرمنزل کا تھم جدا ہے۔ مناظرہ گاہ میں سب کے سامن جو ہونی کے جرحتی مولا نا طاہر گیادی صاحب کے ذریعے ہوتی رہی ۔ اور میں صب کے سامن جو ہونی کی برحتی مولا نا طاہر گیادی صاحب کے ذریعے ہوتی رہی ۔ اور میں صب کے سامن خور آن وحدیث کی بے حرحتی مولا نا طاہر گیادی صاحب کے ذریعے ہوتی رہی ۔ اور سرح مول نا طاہر گیادی صاحب کے ذریعے ہوتی رہی ۔ اور سرح میں کو برخ میں گیا کہ مولا نا طاہر گیادی صاحب نے بیٹھے رہے۔ اس سے بہلے کہ مولا نا طاہر گیادی صاحب آبی چوتی تقریر کیا آغاز کرتے مناظرہ کیا کی سام سے سے کہا کہ مولا نا طاہر گیادی صاحب آبی چوتی تقریر کا آغاز کرتے مناظرہ کیٹی کی سام سے سے کہا کہ مولا نا طاہر گیادی صاحب آبی چوتی تقریر کا آغاز کرتے مناظرہ کیٹی کی

طرف سے پھر بیاعلان کردیا گیا کہ بچونکہ ابھی یہ بات تشدیم کہ آگر بالفرض بعدز مانہ نبوی سلی الشعلیہ

وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔اس لیے اس بات پر گفتگو ہو۔ سمیٹی کے اس اعلان کی تائید میں ہزار وں مسلمانوں کی آواز بلند ہوئی جواس بات کی نشان دہی بھی تھی کہ عوام بھی اس بحث کوکمل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔

مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے اس کے بعد کہا کہ 'جمارے آ قاصلی الله علیه وسلم آخری فی ہیں اور سارے نبیوں کی اصل ہیں ۔ سارے نبیوں کی نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ قرآن، خدیث اور بوری امت ان دونو عقیدول پرشفق ہے۔ " اپنی عادت سابقہ کے مطابق پھر بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے الزام تراثی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 'فریق مخالف کا ایک پرعقیدہ ہے اوردوسرے برعقیدہیں ہے۔ "موصوف نے کہا کہ" خاتم العبین کے جب دومعنی ہوگئے اوردونوں معنی برنبوت ہمارے نبی صلی الله عليه وسلم برختم ہے تو دونوں معنیٰ کی الگ الگ تشریح مولانا قاسم نا نوتو ی نے ا بنی اس کتاب میں کی ہےاور دونو <sup>معن</sup>یٰ کی الگ الگ آخر ت<sup>ج</sup> نہ بھنے کی وجہ سے مفتی مطبع الرحمٰن صاحب مفالطدد بے میں ابھی تک کامیاب ہور ہے ہیں اور کمیٹی کے اور آپ لوگوں کی سمجھ میں ابھی تک بات نہیں آرہی ہے۔" انہوں نے مفتی مطیح الرحل صاحب پر الزام لگایا کہ 'وہ زبردی پر اقرار کروانا عاجے ہیں کہ ایک جگہ تو لکھ دیالیکن دوجگہ لکھا کہ فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ مولانا قاسم نا نوتوی نے دومعنیٰ کو لے کر الگ الگ دونوں معنیٰ پر بات کی ہے۔ اور بیعبارت بالفرض سے شروع نہیں ہوتی ہے اوپر سے دیکھتے تو معلوم ہوجائے گا کہ بیگفتگو حضور صلی الله علیه وسلم کے آخری فبی ہونے کے معنیٰ میں چل رہی ہے یا نبی بالدّ ات ہونے کے معنیٰ میں چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی مدرسددیو بندمولا نا قاسم نا نوتوی نے ان دونوں جگہوں پر جہاں بالفرض اور اگر کا استعال کیا ہے بیتشری کردی ہے کہ بیٹ ففتگو جو ہماری چل رہی ہے وہ نبی بالد ات اور اصل نبی مان کر چل رہی ہے۔اس معنی میں نہیں کہ حضور صلی الله عليه وسلم آخری نبی ہیں۔ "تخدیرالناس کی ممل عبارت کوانہوں نے اس طرح پڑھ کرسنایا۔

''آپ کی خاتمیت زمانی سے انکار نہ ہوسکے گا جود ہاں کے محصلم کے مساوات میں پھوجت کیجئے ، ہاں اگر خاتمیت بمعنے اتصاف ذاتی ہوصف نبوت لیجئے جیسا اس بیچیدان نے عرض کیا ہے تو پھر سوار سول اللہ صلح اور کسی افراد تقصود و بالخلق میں سے مماثلت نبوی صلح نہیں کہ سکتے ۔ بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی ہی پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگ ۔ افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہوجائے گی۔'' بلکہ بالفرض اگر بعدز مانہ نبوی صلح بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔'' (تحذیر الناس صفح میں مکتبہ تھا تو ی دیوبند)

#### کھ بعید بھی نہیں تھی۔

بہر حال قاسم نا نوتو ی صاحب کی فہ کورہ دونوں کمل عبارتوں کو پڑھ کر سنانے کے بعد مولا نا طاہر گیادی صاحب نے کہا کہ فہ کورہ دونوں عبارتوں میں ختم نبوت کا معنیٰ آپ کو نمی بالڈ ات مان کر لیا گیا ہے۔ آخری نمی مان کر فرض نہیں کیا گیا۔ اتنی صاف اور واضح بات بھی مولا نا مطبع الرحمٰن صاحب بجھ نہیں پارہے ہیں اور مولا نا قاسم نا نوتو کی پر الزام عائد کرتے چلے جارہے ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اس کتاب کے حاشہ کو بھی پڑھ کر سنایا اور بہی بتایا کہ عوام نے جو معنیٰ سمجھا ہے۔ مولا نا قاسم نا نوتو ی اس کا انکار نہیں کرد ہے ہیں اور اس کے بعد جو پھمولا نا طاہر گیاوی نے کہاوہ ان کے بی الفاظ میں یہا نقل کیا جا تا ہے۔

مولانا طاہر گیادی صاحب کہتے ہیں کہ''عوام نے جومعنی سمجھا ہے مولانا قاسم نانوتوی اُس کاا تکارنہیں کررہے ہیں، بلکہ میمعنی تو صرف کم علم لوگ جانتے ہیں علم والے جانتے ہیں کہ اس سے بھی اعلی اوراو نچامعنی ۔اس سے بھی اعلی اوراس سے بھی زیادہ شان والامعنیٰ میرے پیغیبر کے لیے ایک اور ہے۔''

قارئین توجفر مائیں کے یہاں مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے بھی مان لیا کہ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے وہ کم علم ہے۔ ساری امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جانتی اور مانتی ہے۔خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاتم المدین کا بہی مطلب بیان کیا ہے کہ میں آخری نبی ہول اور میرے بعد کوئی نبی پیدائہیں ہوگا۔ تو کیا پوری امت کے ساتھ ساتھ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کم علم مان لیا جائے۔؟ معاذ الله .... استغفر الله۔

بانی مدرسہ دیو بند اور علائے دیو بندکی اس طرح کی گتا خانہ تشریحات پر وہ لوگ توجہ فرما نیں جن کے دل اللہ عز وجل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت سے بالکل خالی نہیں ہوئے ہیں۔

مولانا طاہر گیادی صاحب نے اس موقع پر لمبی چوڑی تہمید کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مولا نالقی علی خال کی کتاب تفسیر سور ہ الم نشرح کا حوالہ اس دعوے کے ساتھ دیا کہ بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نانوتوی سے پہلے اعلیٰ حضرت کے والد مولانا قتی علی خال نے خاتم العبین کے وہ معنیٰ بیان

### تحذیرالناس کے صفحہ ۱۳ سے انہوں نے جودوسری متناز عرفبارت پڑھ کر سنائی وہ ہیہ۔

باندیشہ تطویل قدر ضرورت پر اکتفا کر کے عرض پرداز ہوں کہ اطلاق خاتم اس بات کو مقتضی ہے کہ تمام انبیاء کا سلسلہ نبوت آپ پرختم ہوتا ہے جیسے انبیاء گذشتہ کا وصف نبوۃ میں حسب تقریر ند کور مسطور اس لفظ ہے آپ کی طرف مختاج ہونا خابت ہوتا ہے اور آپ کا اس وصف میں کسی کی طرف مختاج ہونا خابت ہونا ہا کہ فی اور اس طرح اگر فرض کیجئے آپ کے زمانے کی طرف مختاج ہونا میں بائی اور زمین میں یا آسان میں کوئی نبی ہوتو وہ بھی اس وصف نبوت میں میں کا مختاج ہوگا۔

(تحذر الناس صفحه ۲۰ ، مكتبه تفانوی د بوبند)

قار کین مولانا طاہر گیادی صاحب کی طرف سے پیش کی گئی ندکورہ دونوں مکمل عبارتوں کو توجہ کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں کہ ندکورہ عبارتوں کے آخر میں مولانا قاسم نا نوتو کی اپنی بحث کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہدہ ہیں کہ

(۱) بالفرض اگر بعد زمانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پھے فرق نہیں آئیگا۔ (۲) اسی طرح اگر فرض سیجئے آپ کے زمانے میں بھی اس زمین میں پاکسی اور زمین میں یا آسان میں کوئی نبی ہوتو وہ بھی اس وصفِ نبوت میں آپ ہی کامختاج ہوگا۔

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے اپنی تقریر میں بانی مدرسہ دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کے اخذ کیے ہوئے اس منتیج کو بیان کرنے کیلئے ذکورہ عبارتوں کے آخری جملوں کو بیان کیا ہے۔اس میں نہتو کوئی خیانت ہے اور نہ ہی نامکمل عبارت کو پیش کرنا ہے۔

مولانا قاسم نا نوتوی نے اپی بحث سے جونتیجا خذکیا ہے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب اُسی رزائ کو دکھیے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بانی مدرسہ دیو بندکی سے تحقیق قر آن و حدیث اور تفسیروں کے بیکسر مخالف ہے ۔مولانا طاہر گیاوی صاحب کو اس پر اعتراض ہے۔گیاوی صاحب کا کہنا ہے کہ جب بھی مولانا قاسم کی عبارت پڑھی جائے تو بیس نے جتنی عبارت بتائی ہے آئی پڑھی جائے نہیں تو خیانت ہوگی۔اچھا ہوا کہ دیو بندی مناظر نے بیٹیس کہ دیا کہ بانی مدرسہ دیو بندکی پوری کتاب پڑھ کر سائی جائے۔اس مناظرے میں جس عقلندی کا ثبوت دیے ہوئے وہ دکھائی دے رہے تھاس سے بیات

''اً گرظهبر آپ کا اور پنجمبروں ہے پہلے ہوتا تو ان کی شرکیت ظاہر نہ ہوتی اور دین اُن کا ارج نہیں باتا''

ان عبارتوں کو پیش کرنے کے بعد مولا نا طاہر گیاوی صاحب نے جو تھرے کیے ہیں اے و کیھتے ہوئے اُن کی بے چار گی کو سجھا جاسکتا ہے۔انہوں نے کہا کہ'' جب حضور صلی اللہ علیہ و کہا کہ'' جب حضور صلی اللہ علیہ و کہا کہ'' جب حضور صلی اللہ علیہ و کہا کہ' جب حضور صلی اللہ علیہ و کہا کہ ' جب حضور صلی اللہ علیہ و کہا کہ کہ کہا نہ ہاتوں کو پیش کرنے ہے بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ خاموش رہتے لیکن اس کے باوجود انہوں نے میں ایس بھی کی نہ باتوں کو پیش کرنے ہے بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ خاموش رہتے لیکن اس کے باوجود انہوں نے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب سے مطالبہ کیا کہ میرے دلائل کا جواب دیا جائے۔ امام احمد رضا کے ملفوظات سے موصوف نے بھروہی شعر پڑھا۔۔ خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت خدا بمن کے آتا ہیہ بندہ خدا کا

اور کہا کہ یہاں تو اتنا کھلا ہوا شرک صرف لفظ" جو" کے سہار نے بول کرلیا گیا۔ لیکن تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی کی اتنی احتیاط کے باوجود بھی کفر تلاش کیا جارہا ہے۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب کی اس بے بی کود کھنے کہ کیسے دیے ہوئے انداز میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح گیاوی صاحب کے بقول ملفوظات کاس کھلٹرک والے شعر کو بول کرلیا گیا اُسی طرح تحذیرالناس کی کفری عبارتوں کو بھی ہضم کرلیا جائے۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب اگر اپنے پورے ہوش وحواس کے ساتھ مناظرہ گاہ میں تقریر کررہے ہوتے تو آئیس معلوم ہوتا کہ تحذیرالناس کی کفری عبارتوں کی پردہ پوتئی لین مناظرہ گاہ میں تقریر کررہے ہوت تو آئیس معلوم ہوتا کہ تحذیرالناس کی کفری عبارتوں کی پردہ پوتئی لین دین کے ذریعے نہیں بلکہ قرآن وحدیث اور اجباع امت دین کے دریعے نہیں کہاں سے لائی جاستی ہے؟ اس بجر ہمجوری سے مغلوب ہوکر گیاوی صاحب ایران تو ران کی ہا تک رہے تھے۔ جس کا اصل موضوع سے تعلق ہی نہیں۔

کے جس کی بنیاد پرمولانا قاسم نانوتوی کو کافرقر اردیا جارہا ہے۔انہوں نے کہا کہ 'ابہمیں فتو کیٰ لگانے کی ضرورت نہیں مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کے فتو کی سے اعلیٰ حضرت کے والد کافر ہوئے اور مولا نا احمہ رضا خان ایک کافر کے بیٹے ہوئے۔''

اس دعوے کو سننے کے بعد ہر کسی کومحسوں ہور ہا ہوگا کہ دیو بندی مناظر مولانا طاہر گیا وی صاحب نے اب شخصیات اور کتابوں کے میدان میں قدم رکھ دیا ہے۔ تو وہ حوالہ جات کے ایسے انبار لاکررکھ دیں گے جس سے اس مناظرے میں اب تک کی ان کی کمزور پوزیشن کو کچھ سہارا الل سکے گا لیکن خوب بوے بوے دعوے کے ساتھ طاہر گیا وی صاحب نے اعلی حضرت کے والد ماجد مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سرور القلوب کے صفحہ ۱۵۵ سے جوعبارت سنائی قار کین اُسے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس سے مولانا طاہر گیا وی صاحب کا کون سا دعوی خابت ہوتا ہے؟ مولانا طاہر گیا وی صاحب کا کون سا دعوی خابت ہوتا ہے؟ مولانا طاہر گیا وی صاحب نے بطور حوالہ جوعبارت پڑھی وہ ہیہے۔

"اس آیت سے بیبات بخو بی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصب نبوت میں اصل الاصول ہیں اگر اور پیغیر آپ کا زمانہ پاتے تصدیق و تائیر آپ کی کرتے اور آپ پر ایمان لاتے ''
لاتے ''
(سرورالقلوب ضفیہ ۱۵۵مصنف مولا نائقی علی خال ہر ملوی)

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کے اعتر اضات و مطالبات کیا ہیں؟ وہ بار بار دیو بندی مناظر سے
سوال کرتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آجائے تو فرق کیوں نہیں آئے گا؟ اور
مولا نا طاہر گیادی صاحب جوابا ایسی عبارتوں کا حوالہ دے رہے ہیں جس کا اس بحث سے دور کا بھی
واسط نہیں ہوسکتا۔ یہ بے جوڑی دلیل ظاہر کرتی ہے کہ ان کے پاس جب اس موضوع پرکوئی ٹھوس بات
موجو زہیں ہے تو وہ اعلی حضرت اور ان کے والد ماجد مولا نافتی علی خاں کا نام لے لے کرعوام کے ذہن
میں یہ بات بانا چاہتے ہیں کہ مولا نا طاہر گیادی صاحب نے بھی تو اعلیٰ حضرت اور ان کے والد ک
میں یہ بات بانا چاہتے ہیں کہ مولا نا طاہر گیادی صاحب نے بھی تو اعلیٰ حضرت اور ان کے والد ک
صاحب نے تقیر سورہ الم نشر ح سے مولا نافتی علی خاں ہر یلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت بھی پیش کی کہ
صاحب نے تقیر سورہ الم نشر ح سے مولا نافتی علی خاں ہر یلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت بھی پیش کی کہ
د میں سب پیغیر سے پہلے پیدا ہوا اور سب کے بعد فرش پر بھیجا گیا۔۔۔'
اس کے بعد انہوں نے ایک اور عبارت پیش کی۔

# مفتى مطيع الرحن صاحب كي چوهي تقرير....

بانی مدرسہ دیو بند مولانا خاسم نانوتوی کی شاز عبارت کی صفائی میں مولانا طاہر گیادی صاحب کے ذریعے اس کتاب کے حاشیے کا سہارا لیے جانے پر مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے تنقید کی اور کھا کہ ربیحاشیہ مصنف کا نہیں ہے۔ ' تو کئی المطالب' کے نام سے اس کتاب پر حاشیے کا اضافہ بعد میں علمائے دیو بندنے کیا ہے۔

سمیٹی کی طرف سے بدوریافت کے جانے پر کہاس الزام کی دلیل کیا ہے۔اظہار خیال كرنے ہوئے آپ نے كہا كہ يہاں تخذير الناس كے دونوں نسخ موجود ہيں يہلے والانسخہ جو بغير حاشے کے چھاپا گیادہ بھی ہے اور پھرائس کے بعد 'نوشیج المطالب' کے عنوان سے حاشیے کا جواضافہ کیا گیاوہ نسخ بھی ہے۔ جس کے ناکش بچے یہ بی کھا ہوا ہے کے فلطیوں کی اصلاح کرنے کے بعد اور نظر فانی کرنے کے بعداس کی اشاعت کی گئی ہے اور اس میں مولا نانا نوتوی کور حمۃ اللہ علیہ کھھا گیا ہے جواس بات کی واضح علامت ہے کہ بیجا شیہنا نوتو کی صاحب کے انتقال کے بعد برد ھایا گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ جرم بانی مدرسرد یو بندمولانا قاسم نا نوتوی نے کیا ہے تو کسی دوسرے دیو بندی عالم کو بداختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف ہے اس کی صفائی پیش کرے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ ضروریات وین کا اٹکار کرنے کے بعد کوئی صفائی قابل قبول مہیں ہوتی۔جس طرح طلاق دینے کے بعد طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اُسی طرح ضرور بات دین کا افکار کرنے کے بعد کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا۔ مناظرہ کمیٹی کی طرف ہے یہ پوچھے جانے پر کہ بعد میں حاشیک نے کھا۔آپ نے کہا کہ کتاب پرمصنف کانام کھا ہوا ہے تو کتاب مصنف کی ہوئی کین بعد میں بیرحاشیہ بڑھایا گیا اور غلطیوں کوسدھارنے کی ناکام کوشش کی گئی وہ سب س نے کیااس کی کوئی وضاحت جب اس کتاب میں موجود نہیں ہے تو میں اسے کیسے بتا سکتا ہوں؟ بیتو اُن لوگوں ے بوچھوجنہوں نے بھیدنگل جانے کے ڈراور خوف سے ماشید کھنے والے کانام چھپار کھا ہے۔

مولانا طاہر گیادی صاحب نے اپنی طرف ہے امام احد رضا کے والد ماجد مولا نافتی علی خال صاحب کی دو کتابوں کا جوحوالہ پیش کیا تفا۔ مناظرہ کمیٹی نے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب ہے اس تعلق سے بھی وضاحت کرنے کی گذارش کی کہ بانی مدرسہ دیو بند اور مولا نافتی علی خال ہریادی کی عبارتوں میں کیا

فرق ہے؟ اس سوال كا جواب ديتے ہوئے آپ نے مولا نافق على خان بريلوى كى درج ذيل عبارتوں كو پڑھ كرسنايا \_جس كاحواله مولا ناطا ہر گيا وي صاحب نے ديا تھا۔

(۱) آپ ملی الله علیه وسلم منصب نبوت میں اصل الاصول بیں اگرادر پیغیر آپ کاز ماندیا تے تو تصدیق و تا ئید آپکی کرتے اور آپ پرایمان لانے '' (سردرالقلوب مولا نانقی علی خال بریلوی)

(۲) اگر نظہور آپ کا اور پیٹیبروں ہے پہلے ہوتا تو اُن کی شریعت ظاہر نہ ہوتی اور دین ان کا رواج نہیں یا تا۔ (تفسیر سور کالم نشر ح)

مفتی صاحب نے کہا کہ'' بانی مدرسہ دیو بندمولا نا قاسم نا نوتو ی ادراعلی حضرت کے دالد ماجد
کی عبارتوں میں جوفرق ہے اُسے ہرکوئی ہا سانی سجے سکتا ہے۔اعلی حضرت کے دالد مولا نافتی علی خال
ہر بلوی نے فدکورہ دونوں کتابوں ادرعبارتوں میں کہیں بھی نیبیں لکھا ہے کہا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑے گا۔ہم تو مولا نا طاہر گیاوی صاحب سے بیہ مطالبہ کر دہے ہیں
کہ دہ فرق نہیں پڑنے والی بات کو ہمیں قرآن، حدیث تفییر ادر ہمارے ہزرگوں کی کتابوں سے
دکھا ئیں لیکن وہ جواب میں ایس عبارات کو اعلیٰ حضرت ادران کے دالد کا نام لے کر پیش کر دہے ہیں
جس کا اس بحث سے کی بھی طرح کا کوئی تعلق بی نہیں ہے۔''

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب ابھی دونوں کی عبارتوں کے فرق کو بیان ہی کرر ہے تھے کہ بغیر کی وضاحت کے کمیٹی کی طرف سے بیاعلان کر دیا گیا کہ پہلے دن کے مناظر ہے کا اختیام کیا جاتا ہے۔ اس وجہ ہے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی بیر چوتھی تقریر کمل نہ ہوتکی ۔ حالا نکہ ضا بطے اور شرائط میں مناظر کے لیے متعین کیے گئے تمیں منٹ کے وقت میں ابھی تقریباً پندرہ منٹ مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کے بچ ہوئے تھے۔ ایسا کیوں کیا گیا بات سمجھ میں نہیں آئی اگر اس تقریر کے لیے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کو کمل تنیں منٹ دیے گئے ہوں گے تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کیسٹ کی تیاری میں جان ہو جھ کرمفتی صاحب کی تقریر کو حذف کر دیا گیا ہو۔ مناظرہ کمیٹی پہیدائرام اس لیے بھی عائد ہوسکتا ہے کہ جو کیشیں مشتر کہ مناظرہ کمیٹی کی طرف سے جاری کی گئی ہیں اس میں مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی چوتھی تقریر صرف پندرہ مناظرہ کمیٹی کی طرف سے جاری کی گئی ہیں اس میں مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی چوتھی تقریر صرف پندرہ من منطوں ہی تک ریکارڈ کی گئی ہیں اس میں مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی چوتھی تقریر ضائع ہوگئی ہو لیکن اس کا مکان بہت کم ہے۔

# مولاناطا ہر گیاوی صاحب کی پانچویں تقریر.....

مولانا طاہر گیاوی صاحب کی تقریرے مناظرے کے دوسرے دِن کا آغاز ہونا تھا۔ مولانا موسوف کی تقریرے قبل کمیٹی کے جانب ہے کہا گیا کہ مناظرے کی شرط نمبر ۳ میں کمیٹی نے کانی غور دخوض کے بعد بیتر میم کی ہے کہ ہر مناظر کیلئے مقرر کئے گئے تمیں منٹ کے وقت کو کم کر کے ہیں منٹ کر دیا جائے۔ اس اعلان پر مولانا طاہر گیاوی صاحب نے تخت بر ہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مناظرہ کمیٹی کومشورے میں فریقین کو بھی شامل کرنا تھا اور پہلے سے جوشر الکا وضوالط طئے کئے گئے ہیں اس میں کسی کومشورے میں فریقین کو بھی شامل کرنا تھا اور پہلے سے جوشر الکا وضوالط طئے کئے گئے ہیں اس میں کسی طرح کی ترمیم ہمیں منظور نہیں۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے کہا کہ مناظرہ کمیٹی ہماری حاکم بنی ہوئی ہے۔ میں کل سے بیتماشد دیکھر ہاہوں لیکن مناظرہ کمیٹی کوانی اوقات اور صدود میں رہنا جا ہے۔

مولانا طاہر گیادی صاحب کی ان ہاتوں پر مناظرہ کمیٹی نے انتہائی سخت موقف کا اظہار کرتے ہوئے مولانا طاہر گیادی صاحب پر تقید کی اور یہ کہا گیا کہ مناظرہ کمیٹی کی اوقات دیکھنے والے مولانا طاہر گیادی صاحب کون ہوتے ہیں؟ مناظرہ کمیٹی کی طرف سے کی گئی اس دھتکار کو گیادی صاحب اپنی غلطی کی وجہ سے ہضم کرتے رہے اگروہ اپنی حدیثیں رہ کر گفتگو کرتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ دیو بندی مناظر کواس طرح جھڑک دیتا۔ مولانا طاہر گیادی صاحب کو صالانکہ یہ کہنے کا حق حاصل نہیں تھا کہ مشورے میں فریقین کو نمائندگی تھی۔ جب کہ مشورے میں فریقین کو نمائندگی تھی۔ جب کہ مشورے میں فریقین کی نمائندگی تھی۔ جب کہ مشورے میں فریقین کو نمائندگی تھی اس وقت مولانا طاہر گیادی صاحب کے نمائندے اور وکیل کو اسے منظور نہیں کرنا چا ہے تھا۔ لیکن کمیٹی کی میٹنگ میں تو گیادی صاحب کے نمائندوں نے اس ترمیم کو اسلیم کرلیا اور مناظرہ گا ہوگی اس ہے جب کرمولانا طاہر گیادی صاحب کے فرائیدوں نے اس ترمیم کو اسلیم کرلیا اور مناظرہ کی اس معالم کو لے کرمناظرہ مولانا طاہر گیادی صاحب کی ضد پرتقریبا آیک گھنٹے تک رکا مہاور پھرمناظرہ کمیٹی نے اپنی اس ترمیم کو ہے کہ کرواپس لیا کہ ہی تم مناظرہ ختم ہونے کے بعداس مسئلہ پر دوبارہ فریقین سے گفتگو کرنا ہوگی۔ دون کیلئے وقت کو کم کیا جائے گا۔ آج مناظر دوبارہ فریقین سے گفتگو کرنا ہوگی۔

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کے سوالات واعتر اضات سے بریشان ہوکر مولانا طاہر گیاوی

صاحب نے اپنی پانچویں تقریر میں دہ بات کہی جوانہیں پہلی ہی تقریر میں کہددینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ مولا نا قاسم نانوتوی صاحب نے بیتمام باتیں ایک سوال کے جواب میں کہی ہیں اور پھر وہی حدیث سائی جس میں دوسری چھزمینوں پر پیٹیمروں کاذکر ہے۔

مولانا طاہر گیادی صاحب نے پھر کہا کہ عبداللہ بن عباس کی جو صدیث میں نے سائی تھی اس پر مفتی مطیح الرحن صاحب بچھ ہولتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا قاسم نا نوتو کی صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے سائل کو سمجھایا کہ خاتم المدین کا ایک معنی تو وہ ہے جے عوام وخواص سب جانے ہیں کہ ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے کھاظ سے سب کے بعد آئے۔ اور آپ کے بعد کسی اللہ علیہ وسلم بالد آت نبی ہیں۔ ان کی نبوت کسی کے واسطے ہے نہیں ہے۔ اس معنی کے کی ظاہرے اگر چر آپ آخری زمانے میں آئے ہیں۔ لیکن آپ سے پہلے جوانمیاء آئے اور فرض کر لو اور بھی انہیاء آئے ہیں تو یہ فیض وصد قد آپ ہی کا ہوگا۔ اور اس معنی پر کوئی فرق نہیں آئے گاتو اور بھی انہیاء آئے بیان بالفرض کلھا ہے۔ لیکن اگر آئے والا کوئی آئے گاتو اس معنی پر پھھرفر ق نہیں آئے گا۔''

مولا ناطا ہر گیا وی صاحب نے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب پر الزام لگایا کہ وہ ہڑی ہوشیاری کے ساتھ اِس معنیٰ کو کاٹ کر اُس معنیٰ سے جوڑ رہے ہیں۔ اُنہوں نے کہا کہ مولا نا قاسم نانوتو ی نے اس طرح اس دوایت کا جواب دے دیا کہ اگر فرض ہی کرلو کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد دوسری زمینوں پر کوئی نبی آسکتا ہے تو اُس کا معنیٰ یہ ہوگا۔ گیا وی صاحب نے مفتی مطیع الرحن صاحب سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ اگر مولا نا قاسم نانوتو ی صاحب کا یہ جواب غلط ہوتو پھر آپ کے نزد یک اس سوال کا کیا جواب مظر عام پرلایا جائے۔

مولانا طاہر گیاوی صاحب نے اپنی اس تقریر میں اعلیٰ حضرت کے ملفوظات سے سے عبارت بھی پڑھ کرسنائی کہ'' بفرض محال عالم ناسوت میں کوئی صورت ربو بیت فرض کرلی جاتی تو وہ نہوتی مگر محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم''

اس عبارت پرتبھرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیاتو ہمارے اور اُن کے دونوں کے

خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت ۔ خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا

اس پرمولانا طاہر گیاوی کے اعتراض کا بھی وہی جواب ہوگا جواو پر لکھا ہوا ہے کہ خدائے پاک کو جب بید منظور ہی نہیں تھا تو بیر بات واقع بھی نہیں ہوئی مولانا طاہر گیاوی صاحب اس طرح کی باتوں کو پیش کر کے بانی مدرسہ دیو بند کے مرسے ضرور بات دین کے انکار کے الزام کوختم نہیں کر سکتے۔
اُن کی اور سارے علمائے دیو بندگی توبید دمتہ داری ہے کہ وہ قرآن ،حدیث اور تقبیر کے حوالے سے اور بزرگانِ دین کی کتابوں کے حوالے سے بتا کیس کہ مولانا قاسم نا نوتو کی سے پہلے کس نے خاتم المہین کی تشریح کرتے ہوئے اس طرح کی بات کھی ہے۔

مولانا طاہر گیادی صاحب نے تحذیر الناس پر بعد میں لکھے گئے حاشے پہمی گفتگو کرنا چاہی لیکن مناظرہ کمیٹی کی طرف ہے کہا گیا کہ اصل مسئلہ حاشے کانہیں بلکہ کتاب کی متناز عربارتوں کا ہاں لیے اس کا جواب دیا جائے کہ بانی مدرسہ دیو بندمولانا قاسم نا نوتوی نے آخری نبی مانے کوعوام کا خیال بتایا۔ یہ بات تو سمجھ میں آگئی مگر بتایا جائے کہ وہ اہل فہم اور بجھد ارلوگ کون ہیں جن کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے۔

مناظرہ کمیٹی کا پرسوال دراصل قاسم نانوتوی صاحب کی اس متناز عجارت پر مشتمل ہے جے گذشتہ تقریر میں مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے بیان کیا تھا۔ادرمولا نا قاسم نانوتوی پر بیالزام عائد کیا تھا کہ خاتم الدبین کامعنی حدیث تفییراور بزرگانِ دین وعلمائے دین کی کتابوں میں آخری نبی ہونا ہی بیان کیا گیا ہے۔مولا نا قاسم نانوتوی نے اسے عوام کا خیال بتا کر ساری امت کو یہاں تک کدرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عوام اور نا مجھلوگوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ نصو ف باللّه ۔جو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت گتا فی اور تو بین ہے۔مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ بانی مدرسہ دیو بند نے اللہ علیہ کے مقابل عوام کا استعال کیا ہے اس لیے عوام کا معنی ناسمجھ ہی ہوگا۔ بانی مدرسہ دیو بند مولا نا قاسم نانوتوی کی عبارت نہ کور یہاں درج کی جاتی ہے۔

''عوام کے خیال میں تو رسول الله صلح کا خاتم ہونا بایں معنیٰ ہے کہ آپ کا زماندا نبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری ہیں گر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ نقدم یا تاخر زمانے میں بالدّ ات کچھ فضیلت نہیں۔'' (تحذیر الناس ۔ مکتبہ تھانوی دیوبند)

زدیک شرک ہے اس سے معلوم ہوا کہ فرض کرنے کی بنیاد پرکوئی بات شرک نہیں ہوجاتی اور فرضیہ و مرحلہ میں سے شرطیہ طور پرکوئی بات شرک نہیں ہوجاتی اور فرضیہ و شرطیہ طور پرکوئی بات کہنے سے یہ بات بھی لازم نہیں آتی کہ اس سے نہیں؟ فرض کرنے والے کے ذمّہ مینییں کہ وہ اس بات کا ثبوت دے کہ بہی بات فرض کرکے اُس سے پہلے کس نے کہی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر یہی قاعدہ ہوتو پھر بڑایا جائے کہ مولا نا احمد رضانے جو بات اسے ملفوظات میں کہی وہ اُن سے پہلے کی نے کہی ہے یا نہیں؟

قار کین توجہ فرما کیں کہ امام احمد رضا کے ملفوظات سے گیاوی صاحب نے جوعبارت پیش کی ہے اُس میں صورت ربو ہیت فرض کیا جانا شرط ہے جس کوا مام احمد رضا نے اس عبارت میں بالکل صاف طور پر محال قرار دیا ہے ۔ جبکہ بانی مدرسہ دیو بند نے تخذیر الناس میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو محال اور ناممکن نہیں بتایا ہے بلکہ ممکن اور جائز قرار دیا ہے ۔ جبیا کہ بانی مدرسہ دیو بند مولا نا قاسم نا نوتو کی نے اس تخذیر الناس میں لکھا ہے کہ ''اس زمین میں یا کسی اور زمین میں کہیں نبی تجویز کیا جائے '' یعن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز قرار دیا ہے۔ جس نبی تجویز کیا جائے ۔ ' یعن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز قرار دیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مولا نا قاسم نا نوتو کی نے فرض کر کے جو بات کہی ہے اُس کا اندیشہ ابھی موجود ہے کیوں کہ یہ بات انہوں نے فرض بی اس لیے کی ہے کہ آئندہ بھی نبی کا آناممکن ہے۔

جب کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ملفوظات والی بات اور اس سے پہلے بھی اس تعلق سے جو باتیں اور حوالے گیا وی صاحب نے دیے وہ سب محال کے قبیل سے تھا ور ماضی میں فرض کر کے وہ بتیں کہی گئی تھیں۔ جب کہ آئیدہ فرض کرنے کا مطلب ہی ہے کہ یہ چیزیں ممکن ہیں۔ اس لیے آخر مناظرے تک دیو بندی مناظر گیا وی صاحب یہ نہ کہہ سکے کہ حضور کے بعد اب کوئی نی نہیں آسکا۔ حبیبا کہ مفتی مطیح الرحمٰی صاحب نے یہ بات بار بار کہی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ قیامت تک بھی بھی کی چیدا کہ مفتی مطیح الرحمٰی صاحب نے کا جوموقع فرض کر کے بانی مدرسہ دیو بندنے دے رکھا ہے اُس سے ضرور یا ہے دین کا افکار ہوتا ہے۔ اس لیے مولا ناطا ہر گیا وی صاحب سے کہ کر ہر گر نہیں نے سکتے کہ فرض کرنے سے نہی کے نزدیک تو یہ خیال جہالت کرنے سے نہی کے خاد کی ہوتی ہے نہی عقیدہ متاثر ہوتا ہے۔ اہل علم کے نزدیک تو یہ خیال جہالت اور گرا ہیت کی کھی دلیل ہے۔

ملفوظات کی مذکورہ عبارت کے بعد پھرمولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے پھروہی شعر پیش کیا کہ

مفتى مطيع الرحمٰن صاحب كى پانچويں جوا بي تقرير..

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے ہزاروں مسلمانوں سے خاطب ہوکرا پی آخر کرکا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ

'' آپ حضرات کل سے بار بار بیس رہے ہیں کہ مولا نا قاسم نا نوتو کی نے لکھا ہے کہ اگر

بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو پھر بھی خاتمیت محمد کی ہیں پچھ فرق نہیں

آئے گا۔ اس عبارت پر مولا نا طاہر گیاوی صاحب نے ملمح کاری کی بہت کوشش کی ۔ بھی کہا کرد کیھنے خود

مولا نا قاسم نا نوتو کی نے لکھا ہے کہ جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ فلاں

کاب میں پہلا تھا ہے کہ بوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ فلاں

کتاب میں پہلا تھا ہوجائے تو فرق پڑے گایا نہیں؟'' آپ نے کہا د'میں نے اس سے پہلے بھی

کہا تھا کہ مولا نا قاسم نا نوتو کی نے جہاں فرض کیا ہے وہیں جو پڑ کا لفظ بھی کھا ہے ۔ مولا نا قاسم نا نوتو کی

ہونے کو مولا نا قاسم نا نوتو کی نے جا کر بہجھا ہے۔ اس کا بھی کوئی جواب اب تک مولا نا طاہر گیاوی صاحب

میلر ف سے نہیں دیا گیا ہے ۔ آپ نے ایک بار پھر بانی مدرسہ دیو بندگی عبارت پڑھ کر سنائی۔

میلر ف سے نہیں دیا گیا ہے ۔ آپ نے ایک بار پھر بانی مدرسہ دیو بندگی عبارت پڑھ کر سنائی۔

اگر بالفرض بعدز ماند نبوی صلع بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پھے فرق نہآئے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض سیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ (تحذیر الناس، مکتبہ تھانوی، دیوبند)

مفتی صاحب نے فرمایا''بانی دیوبندمولانا قاسم نانوتوی نے جوبیہ بات کہی ہے دہ پوری امت کے مشفقہ و مسلمہ عقیدے سے ہٹ کر کہی ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کی بات بھی کسی نے نہیں کہی۔ نبی تجویز کرنے کا کام صرف دیوبندہی میں ہوا ہے۔ دنیا بھر میں اور کہیں نہیں ہوا ہے۔ دنیا بھر میں اور کہیں نہیں ہوا ہے دنیا بھر میں اور کہیں نہیں ہوا ہے دنیا بھر میں اور کہیں نہیں ہوا ہے۔ کہیں نہیں ہوا ہے نے کہا کہ صرف میں ہی نہیں کہنا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ میں بی بوری امت کا اجماع ہے۔''

شفاء شریف اور سیم الریاض کے حوالے ہے آپ نے درج ذیل دوعبارتوں کو پڑھ کرسنایا۔ (یہاں صرف ترجے پراکٹفا کیاجارہاہے۔)

(۱) کوئی پینجویز کرے کے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوسکتا ہے تو وہ مسلمان نہیں

مولانا طاہر گیادی صاحب کا تو یہ فرض تھا کہ دہ اس عبارت پر اپنی تیسری تقریبی میں صفائی پیش کرتے اس لیے کہ مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اپنی دوسری تقریبی اس عبارت کو بیان کر کے اعتراضات کیے تھے ادر بانی مدرسہ دیو ہند مولانا قاسم نانوتو ی پر گستا خی رسول کا الزام عائد کیا تھا۔ لیکن اب تک وہ اس عبارت سے اپنی نظریں چراتے آ رہے تھے۔ مناظرہ کمیٹی نے جب اس تعلق سے سوالات قائم کے تب مجبور ہوکر انہوں نے جوم مفکہ خیز صفائی پیش کی وہ یہ تھی کہ بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نانوتو ی نے کسی کو ناسمجھ نہیں کہا ہے۔ اُن کی پوری عبارت میں ناسمجھ کا لفظ کہیں موجود نہیں ہے۔ اور عوام میں عام لوگ بھی شامل ہیں اور خاص لوگ بھی شامل ہیں۔ عوام میں عام لوگ بھی شامل ہیں اور خاص لوگ بھی شامل ہیں۔

بانی مدرسد دیو بندگی گتا خانہ عبارت پر بیتھا مولا نا طاہر گیاوی صاحب کا مکمل جواب اس میں نہ تو انہوں نے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کے کسی الزام اور اعتراض کا کوئی جواب دیا اور نہ بی کوئی ایسی بات کہی جے س کر کسی طرح کا اطمینان حاصل ہو سکے۔ بانی مدرسد دیو بندگی عبارت کی جوتشر تکے مولا نا طاہر گیاوی کی جمافت پرسر پیٹنے کو جی طاہر گیاوی کی جمافت پرسر پیٹنے کو جی عابت ہے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے کب ید دعوئی کیا تھا کہ تحذیر الناس کی اس گتا خانہ عبارت میں نا بھی کا لفظ استعال کیا گیا ہے؟ مفتی صاحب نے تو اہل فہم سے کئے گئے عوام کے تقابل سے جومطلب نا کہ کھا کہ اس کیا تھا۔ دنیا بھر میں کسی بھی اہل زبان کے سامنے اس گراہ کن عبارت کو رکھ د ہے گئے اور کا جواب یہی ہوگا کہ مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے نہ کورہ عبارت کا جومطلب بیان کیا ہے ۔ وہی سے گا در ست ہے جبکہ مولا نا طاہر گیاوی صاحب نے عوام میں بیک وقت عام اور خاص لوگوں کے ساتھ ساتھ در ست ہے جبکہ مولا نا طاہر گیاوی صاحب نے عوام میں بیک وقت عام اور خاص لوگوں کے ساتھ ساتھ علماء کو بھی شائل کر کے جوجافت کی ہے اس کی امید کسی طفل مکتب ہے بھی نہیں کی جاستی ۔

ہوگا بلکہ کافر ہے۔

(۲) جوریسو ہے ادر میگان رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوسکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔

مفق مطیح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ 'حضوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نبیدا ہونے کا تصور ہی اسلام میں نہیں ہے۔ جواس طرح کا خیال رکھے وہ اسلام کے زدیک مسلمان نہیں ہے۔ اس زمین کی بیا آسان کی کوئی قید نہیں ہے۔ 'مولا نا ظاہر گیاوی صاحب کی گذشتہ تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے بتایا کہ 'ابھی مولا نانے کہا کہ جوانبیاء حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں اور زندہ ہیں اُن سب پر ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوفضیلت حاصل ہے۔ بلاشبہ یہ تسلیم ہے گین ای کے ساتھ ساتھ مولا نا طاہر گیاوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کے بعد بھی اگر نبی آجائے تو اس پر بھی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوفضیلت حاصل ہوگی۔ دیو بندی مناظر طاہر گیاوی کی اس بات کی گرفت کرتے ہوئے موصوف نے فر مایا کہ 'جب قطعی اور بھینی طور میں بات ہا کہ گیاوی صاحب کی اس بات کی گرفت کرتے ہوئے موصوف نے فر مایا کہ 'جب قطعی اور بھینی طور پر بیات ثابت ہے کہا کہ ''مولا نا طاہر گیاوی صاحب کی اس بات سے بھی پہت خیلے ہے کہا کہ ''مولا نا طاہر گیاوی صاحب کی اس بات سے بھی پہت خیلے ہے کہا کہ ''مولا نا طاہر گیاوی صاحب کی اس بات سے بھی پہت خیلے ہے کہا کہ ''مولا نا طاہر گیاوی صاحب کی اس بات سے بھی پہت خیلے ہے کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہیں تھیلے گیا ہے کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہیں تا ہائی کے کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہیں تا ہائی کہائی کے کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہیں تا ہائی کے کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہے کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہیں تا کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہیں تا کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہیں تا کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہی تا کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہیں تا ہائی کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہی تا کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہی تا کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہی تا کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہوئی ہے کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہی تا کہائی کے زدیک کوئی نیا نبی آسکی ہی تا کہ کوئی نیا نبی آسکی ہی تا کہ کوئی نیا نبی آسکی ہی تا کہائی کے نبی ہی تا کہ کوئی نیا نبی آسکی ہی تا کہائی کی تا کہ کوئی نبی تا کہائی کے خواد کوئی تا کہ کی کوئی نبی تا کہائی کے نبی کی کوئی نبی تا کہائی کے نبی کوئی نبی کی کوئی نبی تا کہ کوئی نبی کی کوئی نبی تا کہ کوئی نبی کوئی نبی کوئی نبی کی کوئی نبی کوئی نبی کوئی نبی کوئی نبی کر کی کوئی ن

مفتی صاحب نے فرمایا کہ 'جان چھنے کی جب کوئی سیل نظر نہیں آ رہی ہے واب مولا ناطا ہر
گیادی صاحب یہ کہدرہ ہیں کہ مولا نا قاسم نا نوتو ی صاحب نے یہ کتاب ایک سوال کے جواب میں
گاسی ہے۔ اگر مولا نا قاسم نا نوتو ی کا یہ جواب غلط ہے تو گھراس کا سیح جواب کیا ہوگا یہ ہمیں بتایا جائے۔''
آ پ نے کہا کہ ''مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے بھے ہمطالبہ کیا ہے کہ میں اُس سوال کا جواب دوں تو
لیج اس تعلق سے پی طرف سے کھے کہنے کی بجائے اُن ہی کے اکا براور پیٹوا کا جواب مولا ناطا ہر گیاوی
صاحب کی نذر کردیتا ہوں تا کہ آئیس انکار کرنے کا موقع نہ ل سکے۔'' دیو بندیوں کی مشہور کتاب برا ہیں
قاطعہ سے حوالہ پیٹ کرنے سے پہلے موصوف نے بتایا کہ ''دیو بندیوں کی مشہور عالم موال ناخلیل
قاطعہ سے حوالہ پیٹ کرنے سے پہلے موصوف نے بتایا کہ ''دیو بندیوں کے مشہور عالم موال ناخلیل
ماجی کی اس کتاب پران کے استادادردیو بندیوں کے پیٹوارشیدا حمد گنگوہی کی یہ نقد این موجود ہے
ماحب نے کہا کہ''اس تقد بی کے بعداب یہ کتاب علائے دیو بند کے دونوں بردرگوں کی مشتر کہ کتاب
صاحب نے کہا کہ''اس تقد بی کے بعداب یہ کتاب علائے دیو بند کے دونوں بردرگوں کی مشتر کہ کتاب

ہوگئی ہے۔مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے کہا کہ دیو بندیوں کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات ضرور کی اور تطعی ہے ان کا ثبوت دلیل تطعی سے جا ہے اگر اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوجا تا ہے اور پھر اُس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو جا ہے وہ حدیث ہی ہو خبر واحد ہونے کی وجہ سے مانی نہیں جا کیگی۔ مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے براہین قاطعہ کی جوعبارت اس موقع پر پڑھ کرسنائی وہ ہیہے۔

''عقائد کے مسائل قیائ نہیں کہ قیاس سے نابت ہوجا کیں بلکہ قطعی ہیں ، قطعیات ، نصوص سے نابت ہوتے ہیں کی خبر واحد بھی پہال مفیز نہیں ہے۔'' (واضح رہے کہ خبر واحد حدیث ہی کو کہتے ہیں۔)

اس عبارت کو پڑھنے کے بعد مولانا طاہر گیادی صاحب سے نخاطب ہوکر مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ ''آپ نے جھے جوسوال کیا تھا اُس کا جواب بھی ہے۔ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی بین آئے گایے قرآن کی آئیت اور حدیث متواتر سے نابت ہے۔ امت کا اجماع بھی اس پر ہے اور بیعقیدہ ضروریات دین میں بھی داخل ہے۔ عبداللہ بن عباس کی روایت میں اگر آپ کو بظاہراس کے خلاف نظر آر ہا تھا تو اسے متروک کرنا چاہے تھا نہ کہ ضروریات دین میں ہیر بھیر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہے تھا کہ گرفر قرنہیں آئے گا۔''

موصوف نے فر مایا کہ ''مولا ناطا ہر گیادی صاحب ہے ہماراسیدھاسوال ہے کہ اگر نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بیدا ہوجائے تو فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دولفظوں میں اس کا جواب دینے
کی بجائے وہ جُبت کررہے ہیں کہ مولا نا قاسم نا نوتو ک نے یہ بات اس معنی کے اعتبار ہے کہی اور اُس معنی
کے اعتبار ہے کہی '' آپ نے کہا کہ ' بیبال بیمت بتا کہ کہ مولا نا قاسم نا نوتو ک نے یہ بات دِن میں کبی کہ
رات میں کبی اس معنی کے اعتبار ہے کہا کہ اُس معنی کے اعتبار ہے کہا ہی کہ ہی معنی کے اعتبار ہے کہا ہو
جب بیکھا ہے کہ '' تو ضروریات دین کا انکار کر دیا۔ اور وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں ای طرح
ایک کفری عقید ہے کی تا نبید وقتر ایف کر کے آپ بھی دائر ہ اسلام سے باہر ہوگے ہیں۔''

مولانا طاہر گیادی صاحب کے ذریعے الملفوظ کی پیش کردہ عبارت پر بحث کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ' وہاں تو بہ فرض محال کہہ کرکہا گیا ہے۔لین مولانا طاہر گیادی صاحب کونبر نہیں کہ خوداً کن کے گھر میں اُن کے علاء نے اپنے بزرگوں کوخدا کہ دیا ہے۔''جمیۃ العلماء ہند کے صدراسعد مدنی کے والد مولانا حسین احمد نا نڈوی کے انتقال کے بعد علمائے دیو بند کی جانب سے شارکع کیے گئے۔الجمعیۃ کے والد مولانا حسین احمد نا نڈوی کے انتقال کے بعد علمائے دیو بند کی جانب سے شارکع کیے گئے۔الجمعیۃ کے

,

شیخ الاسلام نمبر کواپنے ہاتھوں میں اٹھا کرآپ نے کہا کہ مولانا طاہر گیادی صاحب دیکھئے۔علائے دیوبندنے مولانا حسین احمد نا نثروی کو کیسے مجاز کے پردے میں خدابنایا ہے۔ شیخ الاسلام نمبر سے مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے "مولانا حسین احمد'' کے عنوان سے لکھے گئے مولانا عبدالرزاق بلیح آبادی دیوبندی کا بیا قتباس پڑھ کرسنایا۔

تم نے بھی خداکو بھی اپنے گلی کو چوں میں چلتے پھرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بھی خداکو بھی اُس کے عرض عظمت و جلال کے پنچے فانی انسان سے فروتی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم بھی تصور بھی کرسکے؟ کہ ربُّ العالمین اپنی کبریائی پر پردہ ڈال کے تہمارے گھروں میں آ کررہے گا۔ تم سے ہم کلام ہوگا۔ تہماری خدمتیں کرے گا۔ نہیں ہر گزنہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ تو پھر کیا میں دیوانہ ہوں۔ مجنوں ہوں نہیں بھا ئیو۔ یہ بات نہیں ہے میں سری ہوں نہ سودائی جو پچھ کہدر ہا ہوں بچ ہے۔ حق ہے۔ کا معاملہ ہے اور مجبت میں اشاروں کنایوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ مجت بے پردہ سچائی کو بھی گواراہ نہیں کرتی۔ پچھ ہند بند بند۔ ڈھکی ڈھکی ڈھکی۔ چھی ہیں ہی محبت کوراس آتی ہیں۔ (شخ الاسلام نمبر صفحہ ۵)

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے مولا نا قاسم نا نوتوی پر بیالزام بھی عائد کیا کہ 'بانی دیوبند نے نوت کا دروازہ کھول کرخود نبی بننے کا خواب بھی دیکھا تھا۔ لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ور نہ وہ خود غلام احمد قادیانی کی طرح نبی ہونے کا اعلان کر دیتے ''آپ نے کہا کہ'' حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نبی کے آنے کی جو بات کہی جارہی تھی وہ سب ابتدائی تیاریاں تھیں۔ ماحول کو سازگار مسلم کے بعد کی نبی کے آنے کی جو بات کہی جارہی تھی وہ سب ابتدائی تیاریاں تھیں۔ ماحول کو سازگار بنایا جارہا تھا۔ تاکہ جب نبوت کا اعلان کیا جائے تو ہر طرف سے خالفت نہ ہواور ان کے گروہ کے لوگ اس دلیل کو بنیا دبنا کر مولا نا قاسم نا نوتو ی کے نبی ہونے کی شہیر کرسکیں ۔'' مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ یہ جوالزام میں نے عائد کیا ہے وہ بسب نہیں ہے۔ دعوی نبوت کی جانب مولا نا قاسم نا نوتو ی کی بیش قدمی کا ثبوت اس واقعہ سے ماتا ہے کہ

''انہوں نے اپنے پیرے عرض کیا کہ جب بھی ذکر کرتا ہوں تو میرے سینے پر ہو جھمحسوں ہوتا ہے اور بھاری بین معلوم ہوتا ہے تو ان کے بقول پیرنے اس کی تجیر سے بتائی کہ بینبوت کا آپ کے سر پر فیضان ہور ہا ہے ادر بیدہ ڈفل (بوجھ) ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دحی کے وقت محسوں ہوتا تھا ہم سے حق تعالیٰ کودہ کام لیمنا ہے جونبیوں سے لیا جاتا ہے۔'' (سوانح قائمی ،جاس۲۰۲)

## مولا ناطا هر گیاوی صاحب کی چیھٹی تقریر....

مولانا طاہر گیادی صاحب نے اپنی اس تقریر کی ابتداء اس مطالبے کے ساتھ کی کہ'' مفتی مطیع الرحمٰن صاحب بینشان دبی فرمادیں کرتخذ برالناس کی عبارت میں کہاں کھا ہے کہ نیا نبی آ جائے گااور ہتا دیں کہ نیا کا لفظ تحذیر الناس میں کہاں لکھا ہوا ہے۔'' انہوں نے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب سے کہا کہ'' وہ جو عبار تیں اب تک پیش کررہے تھا ُسے دوبارہ پڑھ کر سنادیں تا کہ ہم بھی نیا کا لفظ تحذیر الناس میں کہاں ہے اس کود کھ سکیل ۔

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے مولا نا طاہر گیادی کے اس مطالبے کا جواب دیتے ہوئے فر مایا
کر ''میں نے کئی بارتخد پر الناس کی بیعبارت اب تک پڑھ کر سنائی ہے اور جب جب میں نے عبارت
پڑھی تو اُسے لفظ بر لفظ سنایا اور پھر جب اس کی تو شنج اور وضاحت کی تو اس وقت میں نے نیا کا لفظ استعمال
کیا۔اب پہ لفظ کہاں سے ملا؟ تو اسے ڈھونڈ ھناکوئی مشکل کا منہیں ہے تخذ پر الناس میں لکھا ہے کہا گر
'' بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی بیدا ہو ... آپ نے کہا کہ جو بھی بیدا ہو گا تو وہ نیانہیں
تو کہا رانا ہوگا؟''

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی اس وضاحت کے بعد مولا نا طاہر گیادی صاحب نے جو کمال دکھایا ہے اُس کی بنیاد پر انہیں دارالعلوم دیو بند کی صدارت سے سرفراز کیا جانا چاہے۔ انہوں نے کہا کہ'' پیدا ہونے کا مطلب صرف مال کے پیٹ سے پیدا ہونا نہیں ہے بلکہ پیلفظ ظاہر ہونے کے معنیٰ میں بھی بولا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خی ظاہر نہیں ہوگا صرت کھر سے جس کا ارتکاب اسے برے جمع میں بار بار مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کرتے رہے ہیں۔''

اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کے حوالے سے بتایا کہ ''حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی چار نبیوں کے زندہ ہونے کوتو سبھی مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت ادر لیس، حضرت عیسیٰ ،حضرت خضر اور حضرت الیاس سے چار نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ ہیں۔'' سے بیان کرنے کے بعد گیاوی صاحب نے کہا کہ ''حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھار نبیوں کے زندہ رہنے سے جب فرق نہیں ہوتا تو ایک سے کہیے ہوجائے گا؟''

مولانا طاہر گیادی صاحب کوتو اپنی اس تقریم مفتی مطیع الرحمٰن کے اُس جواب پرتبھرہ کرنا

چاہیے تھا کہ جس کا مطالبہ باربارائن کی طرف ہے ہور ہا تھا تفسیر ابن کشر کے حوالے ہے حضرت عبداللہ

بن عباس کی ردایت اور پھر مولانا قاسم نا نوتو ک کے جواب کو لے کر گیادی صاحب نے بہت ہنگامہ مجایا

تفا کہ اگر اس کا جواب مولانا نا نوتو ک نے غلط دیا ہے توضیح جواب کو منظر عام پرلا یا جائے ۔ اس تعلق ہے

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کے ذریعے جب جواب دے دیا گیا تو اُس پر کی طرح کے ردعمل کا اظہار تک

مولانا طاہر گیاوی صاحب نے ہیں کیا۔ اُن کی خاموثی سے طاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ بھی وہ بے بس رہ بست مولانا طاہر گیاوی صاحب نے ہیں کیا۔ اُن کی خاموثی سے طاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ بھی وہ بے بس رہ بست کہ اس جگہ بھی وہ بے بس رہ با تا آواز نہیں آئی ۔ اُس کھی مولانا طاہر گیاوی صاحب کا حال بید ہا کہ ایک چپ

پرد سے بیں خدات کی ہے جانے والے حوالے پر بھی مولانا طاہر گیاوی صاحب کا حال بید ہا کہ ایک چپ

ہزار چپ ۔ ہائے رہے سانا آ واز نہیں آئی ۔ اُس کھفوظ کے ایک شعراور ایک عبارت کو لے کروہ باربار تکرار

مرتے رہے ۔ لیکن علمائے دیو بہند کے ذریعے مولانا حسین احمد ٹانڈوی کو خدا کہ جانے پر انہوں نے

ایک لفظ کا بھی تھر نہیں کیا۔

مولانا ظاہر گیاوی صاحب کا یہ کہنا کہ پیدا ہونے کا مطلب صرف مال کے پیٹ سے پیدا ہون نہیں ہے بلکہ اردو زبان میں اسے ظاہر ہونے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ بانی مدرسہ دیو بند مولانا قاسم نا نوتو ی کو کفر سے نجات دلانے کی بجائے اور مصیب میں پھنسانے جیسا ہے۔ اس لیے کہ اس لفظ کا یہ مطلب نکال کرمولانا طاہر گیاوی صاحب نے یہ اعتراف کرلیا ہے کہ اگر پیدا ہونے کا مطلب ماں کے پیٹ سے پیدا ہونالیا جائے تو ایس صورت میں بانی مدرسہ دیو بندمولانا قاسم نا نوتو ی عبارت پر یہ الزام فابت ہوجائے گا کہ مولانا قاسم نا نوتو ی نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد بھی کی عبارت پر یہ الزام فابت ہوجائے گا کہ مولانا قاسم نا نوتو ی نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد بھی قاسم نا نوتو ی نے پیدا ہونالیا ہے تو اس کا قاسم نا نوتو ی نے پیدا ہونالیا ہے تو اس کا جائے دیو بندمولانا قاسم نا نوتو ی نی کہ موٹل نہیں مولانا طاہر گیاوی صاحب اور سارے علائے دیو بندمولانا قاسم نا نوتو ی نی کہ موٹل کیوں نہیں تھا؟ مطلب ظاہر کو بالیا ہے۔ اور جب بھی بات تھی تو مولانا طاہر گیاوی صاحب کو اب تک اس کا ہوٹن کیوں نہیں تھا؟ ہونالیا ہے۔ اور جب بھی بات تھی تو مولانا طاہر گیاوی صاحب کو اب تک اس کا ہوٹن کیوں نہیں تھا؟ ہونالیا ہے۔ اور جب بھی بات تھی تو مولانا طاہر گیاوی صاحب کو اب تک اس کا ہوٹن کیوں نہیں تھا؟ ہونالیا ہوئی کیون نہیں تھا؟ ہونالیا ہوئی کی نے نہیں تھاری بہی تھی جھٹی تقریر تک انتظار کی ضرورت ہی کیا تھی۔ جھٹی تقریر تک انتظار کی ضرورت ہی کیا تھی؟

اور اگرخاتم الدبین کا یمی معنی ہے کہ حضور کے بعد بھی چار چار نبی زندہ ہیں یا ظاہر ہوں گے ۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیا السلام تو پھراس معنیٰ پرتو کسی کواختلاف ہی نہیں کی ضاص خاتم النہیں کی آیت کا یہ معنیٰ تو نہ مولانا قاسم ناٹولؤ ک نے بیان کیا ہے نہ ہی کسی اور عالم نے پھر اگر یمی معنیٰ ہوتا تو اختلاف ہی کیوں ہوتا؟ سارااختلاف تو حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم کے بعد کسی منے نبی کے پیدا ہوجانے اور اس کے باوجود بھی خاتم النہیں میں کچھ فرق نہیں آنے کا ہے۔

مولانا طاہر گیادی صاحب جب ہر طرف سے لاجواب ہوتے جارہے ہیں تو ایسی ہے تکی باتیں کرنے پراتر آئے ہیں کہ جس پر کھھ کہنے سے بھی شرم کا سر جھک جاتا ہے۔ای طرح مولانا طاہر گیادی صاحب کا بیکہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب چار نبی زندہ ہیں اور پچھ فرق نہیں آرہا ہے تو پھراورا کی کے آجانے سے کیسے فرق آجائے گا؟ کھلی ہوئی جماقت و جہالت ہے۔اس لیے کہ ایسی صورت میں تو قرآن وحدیث کاار شاد غلط ہوجائے گا اللہ درسول کی بات صحیح نہیں رہے گا۔

اس مناظرے میں فریقین کے درمیان دودنوں سے بحث اس مسئلہ پر جاری ہے کہ بالفرض اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی بیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پھوفر آ نے گا کہ نبیں آئے ۔ گا؟ اور مولا نا طاہر گیاوی صاحب ہیں کہ ان جار نبیوں کا عوالہ دے رہے ہیں جن کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہو چکا تھا۔ بحث ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نبی کے بیدا ہونے کی اور مولا نا طاہر گیاوی صاحب دلیل دے رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ظاہر ہونے والوں کی مولا نا طاہر گیاوی صاحب کوتو ایسی قابل رحم حالت میں بہنچنے سے وسلم سے پہلے خل ہر ہونے والوں کی مولا نا طاہر گیاوی صاحب کوتو ایسی قابل رحم حالت میں بہنچنے سے پہلے ہی اپنے گھر چلے جانا جا ہے تھا۔ وہ خود بھی ڈوب رہے ہیں۔ بانی مدرسہ دیو بنداور علمائے دیو بند کو بھی ایسے ساتھ ڈبائے جارہے ہیں۔

یکی وجی کی خودان کی عوام مناظرہ گاہ میں مکتلی باند سے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے اور جرت میں سے کہ مارے مولانا جو بھی بول رہے ہیں کیا اُسے خود بھی سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ظہارا ختنا م مناظرہ پر خود دیو بندی عوام نے کھل کر کیا۔ جس کی باوثو تن ذرائع سے جمجھ اطلاع موصول ہوئی۔ اس لیے مناسب جانا کہ اس کا ذکر یہاں کر دیا جائے۔ جمھے بیتین ہے کہ مناظرے کی اس رو دادکو پڑھنے کے بعد ہرانصاف پیندمسلمان بھی اسے تبول کے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ دیو بندی مناظر نے مولانا قاسم نانوتو ی ربانی مدرسہ دیو بند) کو بچانے کفر کے دلدل میں اور زیادہ بھنسانے کا کام کیا ہے۔

مولانا طاہر گیادی صاحب نے چارنبیوں کے زندہ ہونے کے ثبوت میں اعلیٰ جھزت کے والد ماجد کی کتاب سر درالقلوب کا عوالہ دینے کے بعد کہا کہ ''اس سے معلوم ہوا کہ مولانا احمد رضا خال کا فر سے مولانا احمد رضا خال کے والد بھی کا فر مفتی مطبح الرحمٰن صاحب بھی کا فر بیں بیخا ندان اوران کا فر سے مولانا احمد رضا خال کے والد بھی کا فروں کا ہے اس لیے ان کی خصلت بی ہوئی ہے لوگوں کو کا فربنانے ک' کا پورا کنبہ کا فر ہے ، کھلے ہوئے کا فروں کا ہے اس لیے ان کی خصلت بی ہوئی ہے لوگوں کو کا فربنانے ک' اس جگہ جھے مولانا طاہر گیاوی صاحب کا وہ جملہ یاد آر ہا ہے جوانہوں نے اپنی دوسری تقریر میں مناظرہ کمیٹی سے خاطب ہو کر کہا تھا کہ

''مناظر ہ کمیٹی کی پیکروری ہے کہ وہ علمی گفتگو کی نزا کتوں کونہیں مجھتی اور مناظرے کے داؤ پچے سے داقف نہیں ہے وہ مناظر کی کمزور ایوں کومحسوس نہیں کرسکتی۔''

مولا ناطا ہر گیاوی ماحب کتی علمی گفتگوفر مارہے ہیں بیتو سب پرظا ہر ہوتا ہی چلا جارہا ہے۔
رہی بات مناظرے کے داؤی کی کتواس میں بھی وہ اپنے طور پر بڑی زور آ زمائی کررہے ہیں۔ مفتی مطبع
الرحمٰن صاحب نے بانی مدرسد دیو بند اور علمائے دیو بند پر کفر کا الزام عا کد کیا تو مولا نا طا ہر گیاوی صاحب
نے بھی ایک لیحہ کی دیری کیے بغیر چن چن کرلوگوں کو کا فر بنانا شروع کردیا۔ اور اس بات کا ثبوت دے
دیا کہ انہیں مناظرے میں کسی طور پر کمزور محسوس نہ کیا جائے۔ اب بیداور بات رہی کہ مفتی مطبع الرحمٰن
صاحب نے کن دلائل کی بنیاد پر انہیں کا فر کہا اور یہ کس سبب سے کفر کی مثنین گن اپنے ہاتھوں میں لیے
ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ توعوام کے اوپر ہے۔

مولا ناطا ہر گیادی صاحب نے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب سے بیسوال بھی کیا کہ زیدا پئی ہوی سے کہتا ہے کہ اسے ہوئ فرض کرلے کہ میں نے تجھ کوئٹین طلاق دے دیا؟ تو اس صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ بہت غور دفکر کے بعد گیادی صاحب نے جوسوال بنایا تو اس میں بھی خیات کرڈالی۔ مولا نا قاسم نا نوتوی کی متناز عرکفری عبارت کو سامنے رکھ کر جوسوال بنے گاوہ ایسا نہیں ہوگا جے مولا نا طاہر گیادی صاحب نے بنایا ہے بلکہ دہ سوال تو یوں ہوگا کہ

''اگر بالفرض زیرنے نکاح کے بعدا پی بیوی کو تین طلاق دے دیا تو اس کے نکاح میں پھر فرق آئے گایا نہیں؟'' مولا ناطا ہر گیادی صاحب کوچا ہے کہ اس سوال کودار العلوم دیو بنداور ندوہ کھیج کر د کیے لیس کہ دہاں سے کیا جواب آتا ہے۔مفقی مطیج الرحمٰن صاحب سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی اس تقریر میں ریھی کہا کہ مولا نا قاسم نا ٹوتوی نے خاتم کے جومعنی بیان کیے

ہیں۔اُسے خود مولانا احد رضاخاں اور ان کے والد کے ساتھ ساتھ اور علماء نے بھی لکھا ہے۔لیکن اس جھوٹے دعوے کی کوئی دلیل نددی اور ند ہی یہ بتایا کہ دوسر ےعلماء نے کس کتاب میں اس تعلق سے کیا کھا ہے۔ بس صرف زبانی طور پر بید عومی کر دیا نیم الریاض سے انہوں نے جوحوالہ دیا اُس کا اُردو ترجمہ یہا اُنقل کیا جاتا ہے۔

"اگرتم سجھتے کہ کتنی بڑی عظمت اللہ نے ہمارے نبی کودی ہے وہ امام الانبیاء ہیں۔ آخرت
میں اس عظمت کواس طرح فلا ہرکیا ہے کہ سمارے انبیاء اس دن حضور کے جھنڈے کے نیچے ہموں گے اللہ
نے اس دنیا میں بھی میرے نبی کا نبیوں کا نبی ہونا ظاہر فرما دیا کہ اللہ نے بیت المقدس میں سرور کا کنات کو
ادر سارے نبیوں کو جمع کیا حضور نے سب کی امامت فرمائی۔" (نسیم الریاض)

مولانا طاہر گیادی صاحب کی بطور حوالہ پیش کی ہوئی اس عبارت کو بانی مدرسہ دیو ہند مولانا قاسم نا نوتو کی صاحب کی اس عبارت سے کہ''اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پھوٹر تنہیں آئے گا۔'' کون ساتعلق ہے؟ قار کین اس پرغور وفکر فرما کیں۔اور دیکھیں کہ جو شخص مناظرے کے تو اعد وضوا بط سے برعم خولیش خوب واقفیت رکھنے کا دعو کی کرتا ہے وہ کیسی الٹی اور بے موقع با تیں ایخ موقف کی تا نمید میں بیان کرد ہاہے۔

مولا ناطاہر گیاوی صاحب نے مذکورہ عبارت کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ''اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا آنا ہو جاتا آ دم یا کسی اور کے زمانے میں توبا تی سارے انبیاء آپ کے بعد ہوتے اور اگر فرض کرلوکہ باتی انبیاء آپ کے بعد ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے خاتم العبین ہونے میں کون سافر ق آ جاتا؟''

آپ نے کہا کہ ''مولانا قاسم نانوتوی کی عبارت بالکل بے غبار ہے اور سرسے باؤل تک وہ ایمان ہی ایمان ہے۔''

جہاں سراسر برعقیدگی اور کفر کھرا ہوا ہے وہاں گیادی صاحب کوسر سے پاؤں تک ایمان ہی ایمان نظر آتا ہے۔ گیاوی صاحب کا سیا محمد ان وحدیث اور تفسیر وشرح کی حمایت سے کیسا محروم ہے اس کا احساس بار بار قارئین کو ہور ہا ہوگا کہ مولانا قاسم نا نوتوی کے ایجاد کیے ہوئے تحذیر الناس کی حمایت اور تائید میں وہ کچھ بھی شہوت پیش نہیں کر پارہے ہیں۔

# مفتى مطيع الرحمٰن صاحب كى چھٹى جواني تقرير...

مولاناطابرگیادی صاحب کی اس بات برکه "تحدیرالناس کی عبارت میں جو پیدا ہونے کالفظ ہاس ہے مرادظاہر ہونا ہے۔' بحث کرتے ہو علمفتی طیع الرحمٰن صاحب نے اپنی اس تقریرُ کا آغاز کیا اور فرمایا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب تخذیرالناس جیسے بی منظر عام برآئی برطرف اس کی سناز عدو کفری عبارات کی گرفت شروع ہوگئ علائے دین متناز عدعبارات برتقر مری اورتح بری صورت میں اعتراضات کرتے رہے۔علماعے ہندنے کفر کا فتوی مولانا قاسم نا نوتوی پر لگایا۔ (تفصیل کیلئے "افلاطِ قاسمية" و يكي ) معلا ع عرب نے بھی بانی مدرسد دیو بند مولا نا قاسم نانوتو ی کی تحذیر الناس پر كفركافتوك ويا\_ (تفصيل كيلية "فاوك الحريين" اور "حسام الحرمين" ديكهية) ندتواس وفت مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ پیدا ہونے سے مراد مال کے پیٹ سے پیدا ہونانہیں بلکہ ظاہر ہونا ہے۔ نہ ہی دوسرے علائے دیوبندنے آج تک بہ بات کی ۔ آپ نے کہا کہ تحذیر الناس میں بیان کیے گئے عقیدے کی مخالفت میں علمائے اسلام کتابیں تصنیف کرتے رہے اور علمائے دیو بند تخذیرالناس کی حمایت میں کتابیں چھاہیتے رہے۔اس موضوع پر جگد جگد مناظرے بھی ہوئے لیکن آج تک علائے د بوبند نے نہ بی تحریری صورت میں ب بات کی اور نہ بی اپن تقریر میں کھی اس بات کا اظہار کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے پیدا ہونے سے مراد ظاہر ہونالیا ہے۔ اب جب کہ ہرطرف سے مولانا ظاہر گیاوی صاحب ممل طور پر گر یکے ہیں تو جان چھڑانے کیلئے وہ بات کہدرہے ہیں جوان کے سی بزرگ نے آج

مفتی صاحب نے فرمایا کہ ''مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ کے خزول کا بھی حوالہ دیا لیکن حضرت عیسیٰ نبی کی حیثیت ہے تشریف لائیس گے اس تعلق ہے انہوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث بھی سنائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی امت کے حاکم بن کرتشریف لائیس گے۔ وہ خود نبی ہونے کی حیثیت سے تشریف نبیس لائیس گے۔ وہ خود نبی ہونے کی حیثیت سے تشریف نبیس لائیس گے۔ ''نجیم الریاض اور تغییر صورہ الم نشرح کے حوالے سے کہی گئی مولا نا طا ہر گیاوی صاحب کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ ان حضرات نے تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ ان حضرات نے کی بات کہی ہے )

مولا نا طاہر گیادی صاحب کے ذریعے کی گئی کفر کے نتوے کی برسات پر آپ نے کہا کہ یہاں میری اور مولا نا طاہر گیادی صاحب کی اپنی با توں کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ اس لیے کہ میں نمائندہ ہوں علما نے ہریلی کا اور مولا نا طاہر گیادی صاحب نمائندے ہیں علمائے دیو بند کے ۔ ہیں اپنے ہزرگوں کی کتابوں اور کتابوں اور فتادوں کا پابند ہوں۔ اس طرح مولا نا طاہر گیادی صاحب اپنے ہزرگوں کی کتابوں اور فتادوں کے پابند ہیں۔ مفتی مطیح الرجمٰن صاحب نے اس کے بعد مولا نا طاہر گیادی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ہزرگوں نے جو کھا ہے اُسے دیکھئے آپ کو کیاحت پہنچتا ہے۔ اعلی حضرت کو کا فرکھنے کہا کہ آپ کے ہزدگوں نے انہیں اور ان کے معتقدین کو مسلمان مانا ہے۔

اس موقع پر مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے فناوی دارالعلوم دیو بند حصہ سوم سے بیٹہوت پیش
کیا کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب کے دیو بندی بزرگوں نے ہمیں مسلمان تسلیم کیا ہے۔ آپ نے
فر مایا کہ جب دارالعلوم دیو بند میں بیسوال پہنچا کہ جو شخص علم غیب کا قائل ہواور احمد رضا سے
عقیدت رکھتا ہوتو اُس کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں ؟ تو فتو کی دیا گیا ہے کہ 'دو مبتدع ہے کین اس
کے پیچھے نماز کروہ تحریک ہے۔ ''جس کا مطلب بیہوا کہ ہمیں کا فرنہیں کہا گیا ہے۔ بلکہ مسلمان تسلیم
کیا گیا ہے۔ (یہاں بیہ بات قابل توجہ ہے کہ جب دیو بندی علما عضدا کے علاوہ کس کے لیے علم غیب
مانے کوشرک کہتے ہیں تو پھرشرک کرنے والامشرک ہوگانہ کہ مبتدع)

مولا نااشرف علی تھانوی کے ملفوظات سے دوسراحوالہ پیش کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ
الا فاضات الیومیہ میں خود تھانوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ' وہ (احمد رضا) ہم کو کا فرکہتا ہے مگرہم اس
کو کا فرنہیں کہتے ۔''ان حوالوں کو بیان کرنے کے بعد مفتی مطبح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ' آپ کے
بزرگ جب ہمیں ملمان مان رہے ہیں تو آپ کو ہمیں کا فرکہنے کا حق کہاں سے حاصل ہوگیا؟''

مفتی صاحب نے فرمایا کہ'کل سے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ مولانا قاسم نا نوتو کی نے اہل فہم کے مقابل عوام کا لفظ استعال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو ناسمجھ لوگوں کی صف بیس لا کر کھڑا کر دیا۔ مولانا طاہر گیادی صاحب کہدرہے ہیں کہ تحذیر الناس میں ناسمجھ کا لفظ کہ میں موجو ذہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ کسی لفظ کا معنیٰ اس کے تقابل سے جانا بہجانا جاتا ہے۔ عالم کا تقابل جا ایم کا تقابل خریب ہے ہی ہوگا۔ ای طرح اہل فہم لین تمجھداروں کے مقابل مولانا

کے حوالے سے آپ نے اس موقع پر بیعبارت بھی پیش فر مالی کہ

" ہمارے نی سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نی بیدا ہونے کو جو تجویز کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔" (تیم الریاض)
مولانا طاہر گیاوی صاحب کی طرف سے علامہ خفاجی کا حوالہ دیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے
مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے کہا کہ "علامہ خفاجی کا نام لے کراتے بڑے مجمع میں یہ کہنا کہ علامہ خفاجی
نے بھی وہی لکھا ہے جو مولانا قاسم نا نوتو کی نے لکھا ہے ۔ عوام کو دھو کہ دینا ہے۔" آپ نے کہا کہ "مولانا
طاہر گیاوی صاحب جو عربی عبارت پڑھ رہے ہیں عوام اُسے کیا سمجھ سکتے ہیں ؟ عوام تو مولانا طاہر گیاوی
صاحب کے اس جملے کوئن رہے ہیں کہ علامہ خفاجی نے بھی اپنی کتاب میں وہی بات کھی ہے جو تحذیر
الناس میں درج ہے۔ آپ نے نے مولانا طاہر گیاوی صاحب سے پر زور مطالبہ کیا کہ وہ دکھا نمیں کے علامہ
خفاجی نے اپنی کتاب میں کہاں یہ کھھا ہے کہ

''بالفرض حضور صلی الله علیه وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پچھفر ق نہیں آئے گا۔''مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے دعویٰ کیا کہ مولا نا طاہر گیاوی صاحب بھی بھی نہیں دکھا سکتے۔ قیامت تک نہیں دکھا سکتے کہ علامہ خفاجی نے یا کسی دوسرے بزرگ نے کسی تغییر یا حدیث کی شرح یا اپنے فیادوُں میں کہیں دہبات کسی ہے جو بانی دیو بندمولا نا قاسم نا نوتوی نے تحذیر الزناس میں بیان کی ہے۔

حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کا تذکرہ کرتے ہوئے مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰی علیہ السلام پیرانہیں ہوں گے۔ تازل ہوں گے۔ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ نے مولا نا طاہر گیاہ کی صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ حدیث میں کہیں یہ دکھادیں کہ حضرت عیسیٰی علیہ السلام پیراہوں گے؟ اور بید کھادیں کہ نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم کے بحد بھی اگر کوئی نبی پیراہوجا ہے تو فرق نہیں آئے گا۔ آپ نے کہا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے پر گفتگونہیں ہے۔ اس لیے ادھرادھر کی باتوں سے مولا نا طاہر گیاہ کی صاحب کوکوئی فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ یہاں تو بحث یہ کہ مولا نا قائم نا نوتو کی نے اپنی کتاب تخذیر الناس میں ضائم المبین کی جومن گھڑت تشریح کی ہے اسے حدیث وقر آن اور قبیر وشرح ہے مولا نا طاہر گیاہ کی صاحب ہمار سرا منے بھی خابت کر کے بتا کیں'

مولا ناطا ہر گیا دی صاحب کی بالفرض طلاق دالی مثال کا جواب دیتے ہوئے مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے فرمایا کشیح مثال یوں ہے کہ''اگر بالفرض محمود عالم اپنی بیوی طاہرہ بیگم کوتین طلاق دید نے تو اس سے نکاح میں فرق آئے گایانہیں۔'' قاسم نا نوتوی نے عوام کالفظ استعال کیا ہے۔اس لیے عوام کا مطلب ناسمجھ ہی مانا جائے گا۔اس لیے ہمارا بیالزام غلط نہیں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری امت نے خاتم العبین کا مطلب آخری نبی جانا اور مانا ہے تو ان سب کوعوام میں شامل کر کے مولا نا قاسم نا نوتوی نے نا مجھ کہد یا ہے۔اورخود اکیلے اہل نہم اور مجھدار ہے بیٹھے ہیں۔'

مولانا طاہر گیادی صاحب کے ذریعے اس عبارت پری گئی بحث کا تعاقب کرتے ہوئے
آپ نے کہا کہ 'اہل فہم میں صرف ادر صرف بانی مدرسد دیو بند مولانا قاسم بنا نوتو ی نے اپنے آپ

کورکھا ہے اس لیے کہ پوری امت نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوآخری نبی سجھا ہے مولانا قاسم

نا نوتو کی اسلیے اور تنہا شخص ہیں جنہوں نے اس سے ہٹ کر معنی تجویز کیے ہیں۔ اور اس بات کا

اقر ارخود مولانا قاسم نا نوتو ی نے اپنی کتا ہے خدیرالناس میں کیا ہے ۔ جس کا حوالہ ہے کہ

د'اگر بوجہ کم التفاتی بروں کا فہم اس مضمون تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں کیا نقصان ہوگیا ۔''

اور کی طفلِ نادان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہدی تو کیا آتی بات سے وہ عظیم الثان ہوگیا۔''

(تحذیر الناس ، صفحہ اس مکتب تھانوی دیو بند)

## مولاناطا برگیاوی صاحب کی ساتوین تقریر...

مولانا طاہر گیادی صاحب کے ذمہ متعدد سوالات اور اعتراضات کے جوابات باتی رہے کے باوجود اصل اعتراضات کا جواب دینے کی بجائے خمنی باتوں میں وقت گذاری کا ان کا سلسلہ اس تقریر میں بھی جاری رہا۔ آپ نے کہا کہ فتی مطبح الرحمٰن صاحب ابھی تک طلاق کی خوب مثالیں دے رہے تھے لیکن جیسے ہی میں نے رسوال کیا کہ زیدا پی ہوی سے کہتا ہے کہ فرض کرلوا سے ہوی میں نے تم کوطلاق وے دیا تو طلاق واقع ہوگئی یانہیں؟ تو مفتی مطبح الرحمٰن صاحب نے ایسی خاموثی اختیار کرلی جیسے گدھے کے مرسے سینگ غائب ہوگئی۔

تارئین کے ذہن میں تحذیر الناس کی متنازعہ عبارت کی روشنی میں اس سوال پر کمیا گیا میرا اعتر اض محفوظ ہوگا کہ مولا ناطا ہر گیاوی صاحب کا بیسوال ہی تحذیر الناس کی متنازعہ عبارت کی روشنی میں غلط ہے۔

تخذر الناس کی متناز عبارت کی مجھے تصویرہ ہے جوہیں نے مولا ناطا ہر گیادی کی جھٹی آخر ہے کے خشر میں بیش کی ہے کہ ''اگر بانفر ش زید نے نکاح کے بعدا پنی ہوی کو تین طلاق دے دی تو اس کے نکاح میں کچھٹر ت کے گایا نہیں؟''اس طرح کی مثال مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے بھی اپنی جوائی چھٹی تقریر میں بیش کی ہے کہ ''اگر بالفرض محمود عالم نے اپنی ہوں طاہرہ بیگم کوئین طلاق دیدی تو اس سے نکاح میں فرق آئے گایا نہیں؟ جس کا جواب مولا ناطا ہر گیادی صاحب نہیں دے سکے اور ابھی تک بیسوال میں فرق آئے گایا نہیں؟ جس کا جواب مولا ناطا ہر گیادی صاحب نہیں دے سکے اور ابھی تک بیسوال کی موجود وہ ڈھٹائی سے کہ دے ہیں کہ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے میر سوال کا جواب نہیں دیا۔

مولانا طاہر گیادی صاحب نے اس کے بعد مفتی مطیح الرحمٰن صاحب پر بیالزام بھی عائد کیا کرانہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السام کی نبوت کا افکار کر دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گئے۔ لیکن نبی ہوکر نہیں آئیں گئے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سلب ہوجائے گا۔ اوراس طرح مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا افکار کر دیا ہے۔ آپ نے موال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نبوت دے کرچھیں بھی لیتا ہے؟

مولانا گیادی نے مفتی مطبع الرحن صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ نے مسلم شریف کی جو عدیث بیتن کی ہے اُسے دوبارہ پڑھنے اور کتاب کی جلداور صفح فسر بنادیجے ، تا کہ بین بھی اُسے اپنی کتاب نے کال لوں۔

مفتی مطیح الرحمان صاحب نے مولا نا طاہر گیادی صاحب کے اس مطالبے پر کہا کہ ابھی جب میں پیرحوالہ دے رہا تھا اور حدیث پڑھ رہا تھا تو اس وقت کیا آپ سور ہے تھے؟ آپ کو اُسی وقت کتاب کی جلد اور صفی نمبر نوٹ کرلینا چاہیے تھا۔ یہ کہنے کے بعد مفتی مطیح الرحمان صاحب نے مسلم شریف کی جلد اور صفی نمبر کا حوالہ پیش کیا۔

مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے اس کے بعد عدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ نبی ہوکر آئیں گیاں مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے کہد دیا کہ نبی بن کرنہیں آئیں گے۔ مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے کہا کہ حالا نکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سلب نہیں ہوگر ہوگی وہ نبی رہیں گے۔ مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے کہا کہ بیل ڈینے کہ جوٹ پر کہتا ہوں کہ مفتی مطبع خبیں آئیں گے۔ مولا ناطا ہر گیاوی صاحب نے کہا کہ بیل ڈینے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے کتاب کھول کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی ہونے کا افکار کر دیا ہے۔ اس لیے جب تک وہ تو نبیس کرلیں گے بیس مناظرہ آگے بڑھے نہیں دوں گا اس لیے کہ انہوں نے ایک ضروری عقیدے کا افکار کر دیا ہے۔ یہ مولا نا قاسم نا نوتو ی کی کرامت ہے کہ عبارت آپ نے نکا کی اور مطلب ہم بیان کر دے ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ مولا نا قاسم نا نوتو ی نے تو حضور صلی التدعلیہ وسلم کے بعد نبی آئے وفرض کیا تھا۔ کین اب تو نبی کا آنا بیان بن چکا ہے۔۔

حیرت کی بات ہے کہ جب حضور صلی القد علیہ وسلم کے بعد نبی کا آنا ایمان بن چکا ہے تو اس ایمان کو فرض کر کے بائی دیو بند موالانا قاسم نا نوتو کی صاحب کیا ہوئے؟ کیوں کہ گیاو کی صاحب بار بار کہر پیکے ہیں کہ فرض کرنے ہے کوئی بات عقیدہ فہیں ہوجاتی ۔ کیا اس موقع پر یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ انجھا ہے باؤں یار کا زلف دراز میں مولانا طاہر گیاو کی صاحب کے ذریعے لگائے گئے اس الزام کے بعد مناظرہ کمیٹی نے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب سے اس ضمن میں صفائی اور وضاحت کرنے کی گذارش کی ۔ مفتی مطیح الرحمٰن صاحب

نے جواب دیتے ہوئے کہا کمثل مشہور ہے کہ چور جب بھا گتا ہے تو شور میا تا ہے۔

اس طرح مولا ناطا ہر گیا وی صاحب بھی کفر کے مرتکب ہوکر جھے پر بہتان رکھ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں بین بین نے دلائل کے ذریعے جب بیٹا بت کردیا کہ مولا نا قاسم نا نوتو کی دائر ہ اسلام سے خارج ہیں اور مولا نا طا ہر گیا وی صاحب کا بھی بہی حکم ہے تو اپنے بچاؤ کے لیے یہ بھے پر ہی کفر کا الزام دے رہے ہیں۔ میں نے مضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کسی طور پر انکار نہیں کیا ہے۔ بلکہ صاف صاف اس بات کا اظہار کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے اب دوبارہ تشریف نہیں مان اس بات کا اظہار کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے اب دوبارہ تشریف لا کیں گے۔ بہی بات میری شب میں بھی ریکارڈ ہے اسے مناظرہ کمیٹی خود بھی بن عتی ہے اور دوبارہ موام کو بھی ساسکتی ہے تا کہ مولا نا طا ہر گیا وی کے جھوٹے الزام کی دھیاں بھر تے ہوئے سب د کھی ہیں۔

اُس کے بعد مناظرہ کمیٹی نے کئی ہار مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی تقرید دوہارہ تی اور پورے جُمع کو بھی سائی لیکن مفتی مطیع الرحمٰن پرلگایا گیا۔ مولانا طاہر گیاوی کا الزام ثابت نہیں ہوسکا کہ مفتی مطیع الرحمٰن مطیع الرحمٰن صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا افکار کر دیا ہے بلکہ مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی تقریب بہی جملے موجود سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائہیں ہوں گے بلکہ تشریف الائیس گے ناز ل ہوں گے اور حضرت عیسیٰ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیس گے۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب کے جموٹے الزام کا پر دہ جیسے ہی چاک ہوا پورے جمح میں ایک جوڑو ش کا ماحول پیدا ہوگیا۔ دونوں اسٹیج سے عوام سے پر سکون رہنے کی اپیل ہور ہی مقی ۔ اہل سنت و جماعت کی طرف سے ایک بریلوی عالم دین نے جیسے ہی بیاعلان کیا کہ سن مسلمان اطمینان و سکون قائم کھیں۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب کو بھا گئے نہیں دیا جائے گا تو مسلمان اطمینان و سکون قائم کھیں۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب کو بھا گئے والوں میں سے نہیں ہیں دیا جائے گا تو دیو بندی اسٹیج سے بھی ایک عالم دین نے مائک سنجال کر کہا کہ ہم بھا گئے والوں میں سے نہیں ہیں بیل شیرکون ہے اس کا فیصلہ عوام کے سامنے ہو کرر ہے گا۔

اس ماحول میں جب مولا ناطا ہر گیادی کے الزام کا ثبوت ریکارڈ نگ کے ذریعے نہیں مل سکا تو اہل سنت کے صدر مناظرہ علامہ ضیاء المصطفے اعظمی صاحب نے بیاعلان کر دیا کہ جھوٹا الزام لگانے کی بنیاد پراب کفرمولا ناطا ہر گیادی صاحب کی طرف لوٹ چکا ہے اس لیے جب تک وہ تو نہیں کرتے اور

معانی نہیں ما بیکتے ہم بھی مناظرے کی کارروائی آ گے نہیں ہوسے دیں گے لیکن مناظرہ کمیٹی نے اعلان کیا کہ آج کا مناظرہ فہم تھی مناظرے کی کارروائی آگے نہیں ہوسے دیں گے لیک مرتبہ پھرمفتی مطیع الرحمٰن صاحب کی تقریر کو سیس کے اور اگرمفتی صاحب پرلگایا گیا الزام فابت نہیں ہوگاتو مولانا طاہر گیاوی صاحب سے تحریری طور پر تو بداور معافی نامہ لکھ کرلیا جائے گا اور اگر الزام فابت ہوگیا تو مفتی مطیع الرحمٰن صاحب سے تحریری طور پر تو بداور معافی نامہ لکھ کرلیا جائے گا اور اگر الزام فابت ہوگیا تو مفتی مطیع الرحمٰن صاحب سے تحریری طور پر تھوا کر لے لیا جائے گا۔ یہ مناظرہ کمیٹی کا وعدہ ہے۔

حالانکہ فیصلہ تو ہو چکاس لیے اہل سنت و جماعت کے علاء کو بیت حاصل تھا کہ وہ مناظرہ کمیٹی کی اس تجویز کورد کردیے اور بعندر بیے کہ طاہر گیادی صاحب پہلے تو بر کریں۔ اُس کے بعد ہی مناظر نے کی کارروائی آگے بڑھے گی۔ اگر اس طرح کا سخت موقف ہریلوی علمائے دین کی جانب سے اختیار کیا جاتا تو بہت ممکن تھا کہ ماحول مزید کشیدہ ہوجا تا اور مولانا طاہر گیادی کوراہ فرارا ختیار کرنے کا موقع ہاتھ جاتا ۔ اس لیے علمائے اہل سنت نے تذہر و حکمت کے ساتھ اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مناظرہ کمیٹی کی تجویز سے اتفاق کرلیا۔

لیکن مناظرے کے دوسرے دان کے اختتا م پرمولا ناطا ہر گیادی صاحب مناظرہ کمیٹی کو کسی کھی طرح کی کوئی اطلاع دیتے بغیر ملک پور ہائے سے فرار ہوگئے ای لیے مجبوراً مناظرہ کمیٹی کی جانب سے ایک اشتہار چھاپ کرمفتی مطبع الرحمٰن صاحب سے معذرت طلب کی گئی اور کہا گیا کہ مناظرہ کمیٹی کا سیدعدہ تھا کہ اگرمولا ناطا ہر گیادی صاحب کا الزام جابت نہیں ہوسکے گانو تحریری طور پر ان سے معذرت اور تو بہنامہ کھولیا جائے گا۔ گرمناظرہ کمیٹی کو مطلع کیے بغیران کے چلے جانے کی وجہ سے مناظرہ کمیٹی ان سے تو بہنامہ تہیں کھواسکی جس کے لیے مفتی مطبع الرحمٰن صاحب سے کمیٹی معذرت خواہ ہے اوراس اشتہار کے ذریعے بیاعلان کیا جاتا ہے کہ مولا ناطا ہر گیادی صاحب کا الزام معذرت خواہ ہے اوراس اشتہار کے ذریعے بیاعلان کیا جاتا ہے کہ مولا ناطا ہر گیادی صاحب کا الزام معذرت خواہ ہے اوراس اشتہار کے ذریعے بیاعلان کیا جاتا ہے کہ مولا ناطا ہر گیادی صاحب کا الزام میشیں ہو سکا۔

مواذنا طاہر گیاوی صاحب نے جوبے بنیا دالزام مفتی مطیع الرحمٰن صاحب پر عائد کیا تھااس کی وجہ سے مناظرہ تقریباً آ دھا گھنٹہ رکا رہا۔ اس کے بعد دوہارہ اپنی تقریبر تروع کرتے ہوئے مولانا طاہر گیاوی صاحب نے ملفہ طاشت کے حوالے سے امام احمد رضا پر بیالزام دوبارہ عائد کیا کہ انہوں نے طاہر گیاوی صاحب نے ملفہ طاشت کے حوالے سے امام احمد رضا پر بیالزام دوبارہ عائد کیا کہ انہوں نے اس کتاب "بن کہا ہے گیا بنانا ہوتا او انہیں کونہ بناتا جو سب سے زیادہ اُس کے مجوب اور

## مفتى مطيع الرحمٰن صاحب كى ساتويں تقرير....

مفتی مطیح الرحمٰی صاحب نے اپی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ' حضرات آپ نے دیکھ لیا اور دیکھ رہے ہیں کہ مولانا طاہر گیادی صاحب نے ابھی تک حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد نبی پیدا ہوجانے والے سوال کا جواب نہیں دیا اور دی بھی نہیں سکتے اوھراُ دھر کی باتوں میں وقت گذاری کررہے ہیں۔ میں کل سے بار باراس سوال کو دہر رہا ہوں مگر وہ اصل سوال کو چھوڑ کر دوسری غیر ضروری بحوں میں جان ہو جھ کر کودنے کی کوشش کررہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اہل سنت و جماعت کا سیسلم محقیدہ ہواں ہار ہارا کی اللہ عقیدہ ہوا در سالم وحمد تین وقعسر این اور امت کا اس بات پرا جماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوسکتا لیکن مولانا قاسم نا نوتو کی نے اس کے خلاف عقیدہ اپنی کتاب علیہ دسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوسکتا لیکن مولانا قاسم نا نوتو کی نے اس کے خلاف عقیدہ اپنی کتاب علیہ سال کھا ہے۔ فریق خالف پر تنقید کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ

مولانا طاہر گیادی صاحب نے ابھی بار بارکہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوکر آئیں گوتو کیادہ جب دوبارہ آپ کی تشریف آدری گوتو ہی ہوکر آئیں آئے تھے؟ اب جب دوبارہ آپ کی تشریف آدری ہوگر آئیں ہوگر آئیں گے۔ آپ نے مولانا طاہر گیادی صاحب سے مطالبہ کیا کہ نبی ہوکر آئیں گے بیدہ بیٹ شریف کے کس لفظ کا ترجمہ ہے بیتایا جائے؟

آپ نے ہما'' میں مولا نا طاہر گیادی صاحب ہے پھر یہی کہوں گا کہ میں نے جوآپ کے پررمولا نا قاسم نا نوتو می کتاب تحذیر الناس سے فابت کردیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی پیدا ہونے کو جائز قرار دیا اور کہا کہ اس سے پھے فرق نہیں آئے گا۔ تو بیصدیت وقر آن نے نسیر و شرح کی س کتاب سے فابت ہے وہ جمیں وکھا کیں۔ جب کہ میں نے تو نسیم الریاض کے حوالے سے ابنی گذشتہ تقریر میں بھی فابت کر دیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمی نبی کے بیدا ہونے کو تجویر کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ "آپ نے کہا کہ کل سے آج تک مولا نا قاسم نا نوتو کی کی فری عبارت کو حدیث قرآن اور تفیہ و شرح سے آپ نے فابت ہی نہیں کیا ہے جسے یہاں موجود سارے لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے نہ جب میں ہمارے نبی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں میں۔ اور آگر بانفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں میں۔ اور آگر بانفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو ان کے زدیک کے گھر تن نہیں آئے گا۔ آپ نے کہا

پارے ہیں۔'

مولانا طاہر گیادی صاحب نے یہ بھی کہا کہ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب طلاق کی خوب مثالیں دیتے آ رہے تھے لیکن جیسے ہی میں نے سوال کیا کہ ''اگر میں بالفرض تجھ کو طلاق دے دیتا تو تم میری بیوی نہ رہتیں ۔' تو اس کا اب تک کوئی جواب ہی مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نہیں دے رہے ہیں۔ مولانا طاہر گیادی صاحب کے اس نامکمل سوال کو اور اس سے پہلے اُن کے ذریعے کیے گئے سوال کو قار کین دیکھیں کہ یہ دونوں سوالات الگ ایل ہیں۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب کوخود ہی یا دنہیں کہ پہلے انہوں نے مفتی مطبع الرحمٰن صاحب سے کون سا سوال کیا تھا؟ چھٹی تقریر میں ان کا جوسوال تھا وہ یہے کہ

''زیدا پنی بیوی سے کہتا ہے کہ اے بیوی فرض کرلے کہ میں نے بچھ کوطلاق دیا تواس صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں''اس سوال کا اصل بحث اور تحذیر الناس کی متنا زعر عبارت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور اس پر پچھ کہنا اندھے کے آگے آنسو بہانے جیسا تھا۔ قار کین پڑھ آئے ہیں کہ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے اپنی چھٹی تقریر میں ہی اس کا جواب دے دیا ہے اور بیتے جواب ابھی تک لا جواب ہے اور قیامت تک لا جواب رہے گا۔

''اگر بالفرض بعد زمان یوی سلی الله علیه وسلم بھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پھر فرق نہیں آئے گا۔'' (تخدیر الناس صفحہ ۴) اس عبارت کی روشنی میں جوسوال بے گا وہ تو یوں ہوگا کہ اگر بالفرض زید نکاح کے بعد اپنی بیوی کوئین طلاق وے دیے تو اُس کے نکاح میں پھھ فرق آئے گا مانہیں؟

تخذیرالناس کی متناز عربارت کے پیش نظر بننے والے اس سوال کے جواب کیلئے مسلمانوں کو مفتیان کرام کی بارگاہ میں بہنچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی اور ہرعاقل وبالنے مسلمان کہددے گا کہ اس صورت میں زید کے نکاح میں فرق آ جائے گا۔ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ طلاق واقع ہوجائے گا۔ بالکل یمی صورت تحذیرالناس کی متناز عداور کفری عبارت میں بھی ہے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بحداگر بالفرض کوئی نبی پیدا ہوجائے گا۔ اللہ و بائے گا۔ قرآن وحدیث کی بات غلط ہوجائے گا۔ اللہ و سول کی بات غلط ہوجائے گا۔ اللہ و سول کی بات جموثی ہوجائے گا۔ فرآن وحدیث کی بات غلط ہوجائے گا۔ اللہ و سول کی بات جموثی ہوجائے گا۔ خاتم النہین کا معنیٰ بدل جائے گا۔

کہ'' ہماراعقیدہ ساری دنیا میں ظاہر ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گااور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔''

آپ نے کہا کہ''مولا ناطا ہر گیادی صاحب بار بارالملفوظ کا حوالہ دے کرخمنی بحث میں اس اصل گفتگو کو الجھانے کی کوشش کردہ ہیں اگر آئیس اس طرح کے خمنی موضوعات پر ہی بات کرنا ہوتو میرامطالبہ ہے کہ دہ جواب دیں کہ مولانا حسین احمد ٹانڈوی کو اِشارہ و کتابید کی زبان میں خدا کس طرح علمائے دیو بندنے مانا ہے؟''

ای درمیان مناظرہ کمیٹی کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ اگر اس موضوع پر کتاب اور شخصیات پر گفتگو مکمل ہو چکی ہوتو دوسرا موضوع شروع کردیا جائے ۔ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے جواب دیا کہ دوسرا موضوع شروع کرنے کی اجازت ہماری طرف سے دی جاتی ہمیٹی سے میری گذارش ہے کہ پہلے دہ یہ بتادیں کہ ان کے نزدیک میوان کے نزدیک میوان کے موگیا یا نہیں کہ بریلی والوں کے نزدیک حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جبہ علائے دیو بند ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کی نبی بی کے آنے کا امکان ان کے یہاں موجود ہے۔

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کے اس سوال پر کمیٹی کی طرف سے کہا گیا کر آن وحدیث سے تو یہ اطمینان ہوگیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن تفیر اور کتاب پر بیہ بات آئی ہوئی ہے؟

قار سُین خود فیصلہ کریں کہ مناظرہ ممیٹی کا بیہ کہنا کہاں تک درست ہے؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث کے مناقع ساتھ تفییر وشرح اور ہزرگان دین کی کتابوں سے بیہ پوری طرح محقق و فاجت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نبی کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے ادراس میں کہیں کوئی اختلاف نبیل ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ مناظرہ کمیٹی کا بیہ کہنا غلط ہے کہ اس مسللہ پر تفیر وشرح یا ہزرگوں کی کتابوں میں اختلاف ہے۔ بلکہ مناظرہ کمیٹی کوتو صاف طور پر اس جگہ مسللہ پر تفیر وشرح یا ہزرگوں کی کتابوں میں اختلاف ہے۔ بلکہ مناظرہ کمیٹی کوتو صاف طور پر اس جگہ اعلان کرنا چا ہے تھا کہ فتنہ و فساد اور اختلاف کی جڑ صرف قاسم نا نوتو کی بانی مدرسہ دیو بندگی کتاب تخذیر الناس ہے اور بات و ہیں آئی ہوئی ہے۔ مولا نا طاہر گیا دی صاحب مصیبت میں تھینے پڑے ہیں۔

ساتھ جو بددعویٰ کیا کہ مولانا قاسم نانوتو ی نے اپنے علاوہ سب کوناسمجھ کہددیا اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دوسرے نبی کے آ نے اور بیدا ہونے کو جائز کہا ہے توبہ بات آ پ حضرات پر داغتے ہوگئی یانہیں؟ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب کے ان سوالوں کے جواب میں مناظرہ کمیٹی نے کہا کہ شخصیت پر بحث جاری رکھی جائے۔

مناظرہ میٹی کی جانب سے شخصیات اور کتابوں پر بحث جاری رکھنے کے اظہار کے بعد مفتی مطبع الرحمٰن صاحب نے کہا کہ' میں نے ثابت کردیا کہ صدیث وقر آن کی روثنی میں ہمارا میعقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدانہیں ہوسکتا۔اور میں نے میجمی ثابت کردکھایا کہ علائے دیو ہند کے نز دیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہوجائے تو کچھ فرق واقع نہیں ہوگا۔''

آپ نے کہا کہ''میرا مولانا طاہر گیادی صاحب سے دافتح طور پریہ مطالبہ ہے کہ بانی دیو بند قاسم نا نوتو کی نے جو بیرکھا ہے کہ''اگر بعد زیانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پچھفر تنہیں آئے گا۔''تو وہ اس مجمع میں اعلان کر دیں کہان کا بھی بیے عقیدہ ہے کہ نہیں دو نفطوں میں اس کاوہ جواب دے دیں ہاں میں یانہیں میں۔''

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کے اس مطالبے پر جواب دینے ہے کتر اتنے ہوئے جب مولانا گیاوی صاحب نے خاموثی اختیار کی تو مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے مناظرہ کمیٹی سے خاطب ہو کر کہا کہ انہوں نے دورانِ تقریر جب جب جب جمع سے سوال کیا میں نے اس کا جواب دیا۔ اب میں ان سے سوال کرر ہا ہوں تو وہ دولفظوں میں لیمنی ہاں یا نہیں میں اس کا جواب دیں اور بینتا کیں کہ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق آئے گا کہنیں؟''

مناظرہ کمیٹی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے مولانا طاہر گیادی ہے کہا کہ آپ کودو منٹ کا وقت دیا گیا ہے آپ کو دو منٹ کا وقت دیا گیا ہے آپ اس کے اندر مفتی مطبع الرحمٰن صاحب کے سوال کا جواب دین کی بجائے کہنا شروع اعلان پر مولانا طاہر گیا وی صاحب نے ما تک پر آ کر کئے گئے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہنا شروع کیا کہ ''آج دوسرا دن ہے جب میں پہلی تقریر کے لیے کھڑا ہوا تھا اس وقت سے کتابوں کے حوالے سے بیتا تا آبا کہ ہمارے کی کا آخری کی ہونا جارائیان اور حقیدہ ہے۔''

مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے کہا کہ'' میر اسوال سے سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہوتو فرق پڑے گایا نہیں۔ آپ بس اس کا جواب دیجئے اور ای کیلئے دومن کا وقت آپ کودیا گیاہے۔''

مولانا طاہر گیادی صاحب نے پوچھا کہ آپ بیسوال تخذیر الناس سے یا کہیں اور سے کررہے ہیں؟ آپ پہلے اس کا جواب دیں ۔مفتی مطبح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ 'میرابیسوال بس یوں ہی ہے کہا گرحضور صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجا ہے تو فرق پڑے گایا نہیں۔''

کیے گئے سوال کا جواب تو مولا نا طاہر گیاوی نے نہیں دیا مگرید مطالبہ ضرور کردیا کہ پہلے مولانا قاسم نانوتوی کی عبارت سائی جائے اور پھراس کے بعد کوئی سوال کیا جائے اس پرمفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے جب بیعبارت پڑھی کے 'اگر بالفرض بعدر مان نبوی سلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ 'تو مولانا طاہر گیادی صاحب نے پھروہی مطالبہ کیا کہ اس عبارت كوكمل طوريرير هاجائ - جب كم مولانا طا ہرگيا وي صاحب كايه مطالبه بالكل فضول تھا- (جس پر مولا نا طاہر گیاوی کی چوتھی تقریر پر بحث کرتے ہوئے کچھ با تیں عرض کی گئی ہیں۔) لیکن مولا نا طاہر گیادی صاحب کوتو چلا چلا کرعوام پرینظا ہر کرنا تھا کہ مولانا قاسم نا نوتوی کی جوعبارت پڑھی جارہی ہے وہ نامکمل عبارت ہے اور اگر مکمل عبارت پڑھ کراعتر اض کیا جائے تو پھراس عبارت میں کوئی شناز عدبات اور کفرنہیں ہوگا۔جبکہ قار کین نے طاہر گیاوی صاحب کی چوٹھی تقریر میں بھی ان کے مطالبے پر مفتی مطبع الرحمٰن صاحب كى طرف سے بيش كى گئى مكمل عبارت كو برھا ہے ايك بار پھر أے ديكھيں كه دونوں صورتوں میں بیالزام قائم رہتاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرض کر کے کسی اور نبی کے بیدا ہونے کومولا نا قاسم نانوتو ی نے ممکن جانا ہے اور اکھا ہے کہ اس سے پچھفر تنہیں آئے گا۔ بھی تو ان کا ختم نبوت سے انکار ہے یہی تو اُن کامن گفرت عقیدہ اور خود اپنی طرف سے پیش کی گئی خاتم المعین کی باصل ادرمتنازع تشريح بـ

مولانا طاہر گیاوی کے مطالبے کے بعد مفتی مطیح الرجن صاحب نے اوپرے بیرعبارت اس طرح پڑھ کرسنائی۔

پاں اگر خاتمیت بمعض اتصاف ذاتی بوصف نبوت کیجے جیساا س بیچید ان نے عرض کیا ہے تو پھر سوا رسول اللہ صلعم اور کسی افراد مقصود و بالخلق میں ہے مماثل نبوی صلعم نہیں کہہ سکتے ۔ بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی ہی پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی۔ افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہوجائے گی۔ بلکہ بالفرض اگر بعد زمانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض سیجتے اِس زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ (تحذیر الناس صفحہ ہم، مکتبہ تھا تو ک دیو بند)

اس عبارت کے پڑھنے کے ساتھ ہی مفتی مطبع الرحمٰن صاحب کی تقریر کاونت پورا ہو گیا۔

قارئین ہے گذارش ہے کہ طاہر گیادی کے مطالبے پرپیش کی گئی پوری عبارت کے اس جملے کو دیکھیں جو 'آگر بالفرض .....' سے شروع ہور ہا ہے اس میں بانی مدرسد دیو بندنے اپنی بات کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اور بی عبارت اپنے طور پر ایک مکمل بات ہے جب مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کو ای عقیدے پر اعتراض ہے تو مفتی صاحب ای بت کو بیان کریں گے۔ اس صورت میں مفتی مطیح الرحمٰن صاحب پر بید الزام بار بار عائد کرنا کہ وہ مکمل عبارت نہیں پڑھ رہے ہیں ۔ کسی طرح درست نہیں ہے۔ بیصرف لوگوں کو دھو کہ وینا ہے کہ پوری عبارت کے بعد بھی بھی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ

''اگر بالفرض بعدز مانه نبوی صلی الله علیه دسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھفر ق ندآئے گا۔''

ای طرح مولا ناطا ہر گیادی صاحب کا بید دعویٰ بھی بالکل غلط اور جھوٹا ثابت ہوا کہ مولا نا قاسم
نانوتوی نے دوسری چھزمینوں کے لیے حضور صلی الله علیہ دسلم کے بعد نبی پیدا ہونے کوفرض کیا ہے۔اس
لیے کہ' چہ جائیکہ۔۔۔'' سے جو بات قاسم نانوتوی صاحب نے کہی ہے اس میں واضح طور پر بیات موجود
ہے کہ اس زمین پر بھی حضور صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تجویز کیا جائے تب بھی خاتمیت محمدی میں
کے گھر تی نہیں آ ہے گا۔

## مولا ناطا ہر گیاوی کی آٹھویں تقریر....

موانا ناطا ہر گیادی صاحب نے اپنی اس تقریر کا آغازیہ کہتے ہوئے کیا کہ 'حدیث وقر آن سے ہوئے کیا کہ 'حدیث وقر آن سے ہا ہے کہ کسل ہو چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور ہی نے زمانی کا ظرے اللہ علیہ وسلم آخری اور تبی کیا ظرے غرض کہ ان شیوں طور پرقر آن وحدیث سے بیواضح کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن اس کے باوجود فریق کالف پھر مجھسے بیسوال کر دہا ہے کہ آپ اس کو مانے ہیں یا نہیں۔''

اس جگہ مولانا طاہر گیاوی صاحب کے جھوٹ اور غلط بیانی کی طرف میں قار کین کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تنیوں طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن وحدیث کے ذریعے آخری نبی فابت کیا ہے۔ قار کین اب تک کی طاہر گیاوی صاحب کی تمام تقریدوں کواس کتاب کے ذریعے پڑھ بچکے ہیں۔ اس کے باوجودا گرمولانا طاہر گیاوی صاحب کی تمام با تیس ذہن میں نہ ہوں تو پھرا کیک بارال کی تمام تقریدوں پر نظر کر کے دیکھ لیجئے اس کتاب پر اگر یقین میں ذرق میرابر بھی شبہہ ہوتو مولانا طاہر گیاوی صاحب کی تمام تقریدوں کا کیسٹ س لیجئے کہ انہوں نے کہیں بھی زمانی ممانی ورتبی کی ظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی فابت کرنے کیلئے نہ بی کوئی حدیث سائی ہے اور نہ بی قرآن کی کوئی آیت بیش کی علیہ دسلم کو آخری نبی فابت کرنے کیلئے نہ بی کوئی حدیث سائی ہے اور نہ بی قرآن کی کوئی آیت بیش کی ہے۔ لیکن یہاں یہ جھوٹا دعوی کررہے ہیں کہ میں نے قرآن وحدیث سے اس بات کو فابت کردیا ہے۔

تھا کہ دومنٹ میں اس کا جواب دیا جائے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کے ذریعے کئے گئے اس سوال سے ہوئی مولا نا طا ہر گئیاوی کی گھبرا ہٹ اور پریشانی کو مناظرے کے تقریبا ایک لا کھ حاضرین اور ساری دنیا کے مشاہدین نے ویڈیوگرانی کے ذریعے دیکھ لیا اور سب نے جان لیا کہ مذکورہ سوال کا جواب ہی مولا نا طاہر گیاوی نہیں دے بارہے تھے اور بحث کو دوسری جانب موڑنے کی کوشش کررہے تھے۔ اپنی اس تقریر میں وہ چریمی حرکت کررہے ہیں۔ جوان کے راو فرارا ختیار کرنے کا کھلا ہوا جوت ہے۔

مولا ناطاہر گیادی صاحب نے اس جگہ کہا کہ'' یہ مناظرے کاطریقہ نہیں ہے جہاں سے چاہا جملہ بنا کرسوال کر دیا بلکہ بیتو زبر دی کاطریقہ ہے آپ نے کہا کہ کسی بزرگ کی کوئی کتاب جب پیش کی جائے تو اس کی مکمل عبارت پڑھنا چاہے۔''اس بات کی تکرار بار مولا ناطا ہر گیادی صاحب نے اپنی تقریر میں کی ہے تا کہ اس سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوئی جاسکے۔ جبکہ گذشتہ صفحات پر سے بحث ہو چکی ہے کہ دونوں صورتوں میں بیالزام اپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ

بانی دیو بندمولانا قاسم نانوتو ی نے حضور صلی الله علیه وسلم کے بعد کسی نبی کے آجانے کو ممکن اور جائز مانا ہے۔ اور اسی من گھڑت عقیدے کے خلاف علمائے عرب وجم نے ان کے اور پر کفر کا فتو کی بھی جاری کیا۔ مگرمولانا طاہر گیاوی صاحب مکمل عبارت اور نامکمل عبارت کا شور مجا کرعوام کے ذہن کو منتشر کرنے کی ناکام کوشش کرتے دہے۔

بانی دیوبند قاسم نانوتوی کی اس متنازعه عبارت پر که

''عوام کے خیال میں تو رسول الله صلعم کا خاتم ہونا بایں معنیٰ ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعداور آپ سب میں آخر نبی ہیں مگر اہل فہم پر روش ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانہ میں بالدِّ ات کچھ فضیلت نہیں۔ (تحذیر الناس صفحہ مسلمتہ تھانوی، دیو بند، صسم، امدادید دیو بند)

اظہار خیال کرتے ہوئے مولانا طاہر گیادی صاحب نے کہا کہ ' پہلے معنیٰ ' کو کوام دخواص سے ماننے ہیں گئے ہیں کہ است میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک معنیٰ اور ہے جے فرض کرتے ہوئے مولانا قاسم نالوتو کی گئے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسم کے بعد بھی کوئی ہی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہیں آئے گا؟''
اس مقام پرمولانا طاہر گیادی صاحب کو سوچنا چاہے تھا کہ اُن کی طرح ہر کوئی احقوں ک جند میں نہیں رہتا کہ وہ جو کہددیں سب آئھ بند کرے اُسے مان جا نیں گے۔اورائیے من سے ج

ہے اُس سے سیمجھا جائے گا کہ مولانا احمد رضا کے بعد اب کوئی دوسرا ان علوم کو جاننے والانہیں رہ گیا؟ پھر اس کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے خود کہا کہ اس شعر کا بیہ مطلب نہیں کہ مولانا احمد رضا کے بعد اب کوئی دوسراان علوم کا جاننے والانہیں۔

امام احدرضا کی منتبت ہے اس شعرکو بہاں پیش کرنے کا مقصد مولانا طاہر گیاہ کی صاحب کا میں کہ جس طرح بہاں لفظ خاتم کا معنی شاعر نے آخری نہیں لیا ہے۔ اُسی طرح خاتم کے معنی مولانا قاسم نا نوتو کی صاحب نے بھی تخذیر الناس میں جو بیان کیے ہیں۔ اُسے شلیم کرنا چاہے کہ اس لفظ کے کئی معنی ہیں۔ اور تحذیر الناس کی کفری عبارت میں بانی مدر سرد یوبند نے خاتم سے مراد آخری نی نہیں لیا ہے۔ لیکن مولا نا طاہر گیاہ کی صاحب کو بتانا چاہیے کہ جس طرح خاتم کے جانے کے باوجود امام احمد رضا کے بعد بھی ان علوم کے جانے والے باتی رہیں گے تو کیا اُسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم ہونے کے باوجود بھی نبیوں کا سلسلہ جاری رہے گا؟ انبیاء پیدا ہوتے رہیں گے؟ ذرا صاف صاف بتا کئیں۔

اوردوسری اہم بات ہے کہ خاتم کے ایسے معنیٰ بیان کرنے کا اختیار کس نے مولا نا قاسم نا نوتو ی
اور علیا نے دیو بند کودے دیا کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی نفی ہور ہی ہے۔
خاتم کے ایک ہزار معنیٰ کیوں نہ ہوں۔ جب قرآن میں خاتم المعبین سے اُمت مسلمہ نے آخری نبی ہونا
مرادلیا ہے ۔خودر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشری کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ میں آخری نبی
ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نبیں ہوگا۔ تو پھر مولا نا قاسم نا نوتوی صاحب نے اس سے ہٹ کر خاتم کے
معنیٰ بیان کرنے کی جہارت اور ہمت کیسے کر ڈالی؟ اس کا اختیار ان کوکس نے دیا۔

طابر گیاوی صاحب کوتواس کا جواب دینا جاہے تھا کہ جو بات وال نا قاسم نا فوتو کی نے کی اُت اُن کے کی اُن کا میں ا اُنے ان سے پہلے دوسر کے کی عالم مفتی محدث اور مفسر نے بیان کیول نہیں گی ؟

ا پی س فقر سے معروں ما اللہ ہر گیاوی ما حب نے بیٹھی کہا کہ مفتی مطبع الرحمٰن صاحب باربار مولانا فاس نا نوتوی کا ذکر کے جی تجویز کرنے کی بات کررہے ہیں۔اور نیم الریاض کا حوالہ بھی انہوں نے بیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آنے کو تجویز کرے تو وہ کا فرہے۔ جبکہ نیم الریاض میں جس بات کو کفر کہا گیا ہے وہ واقعی ہے۔وہاں میصراحت نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی آنے کو فرض کرکے میں جس بات کو کفر کہا گیا ہے وہ واقعی ہے۔وہاں میصراحت نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی آنے کو فرض کرکے

چاہیں کی بات کا مطلب ہیان کردیں اورسب أے بان لیں گے۔ اس حماقت کی امید انہیں صرف ایسے لوگوں ہے رکھنی جا ہے جوعلائے دیو بندگی اندھی تقلیداد رشخصیت برتی ہیں غرق ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہیں اللہ جارک و تعالیٰ نے عقل و شعور کی دولت و نعت اور انصاف کی قدرت وطاقت عطافر ہائی ہے وہ بھی اس بات کوئیس مان سکتے۔ جو جائی ہے دور ہے موالا نا طاہر گیا وی صاحب کا یہ کہنا کہ عبارت نہ کور میں بانی دیو بند نے عوام بھی میں عوام وخواص سب کو داخل کیا ہے۔ رات کو ون کہنے جیسا ہے۔ جب عوام بی میں خواص بھی شامل شے تو پھر مگر کہ کر اہل فہم کا عقیدہ بیان کرنے کی ضرورت ہی موالا نا قاسم نا نوتو ی کو میں بیش آئی ؟ موالا نا طاہر گیا وی صاحب پر تو ابھی تک مفتی مطبع الرحمٰن صاحب اور مناظر ہ کمیٹی کا وہ کیوں بیش آئی ؟ موالا نا طاہر گیا وی صاحب پر تو ابھی تک مفتی مطبع الرحمٰن صاحب اور مناظر ہ کمیٹی کا وہ سوال قرض رہ گیا ہے کہ وہ اہل فہم لوگ کون ہیں جن کے بزد کیک رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سوال قرض رہ گیا ہے کہ وہ اہل قبم لوگ کون ہیں جن کے بزد کیک رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی

تھوڈا سابھی پڑھا تکھامسلمان اس بات کا فیصلہ آسانی کے ساتھ کرسکتا ہے کہ بانی دیو بند

قاسم نا نوتو کی نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے کے عقیدے کوعوام کا خیال اپنی

ندکورہ متناز عرعبارت میں بتایا ہے اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے لے کرپوری امت

کوعوام کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے ۔ اور پھرعوام اور ان کے خیال کو اہل فہم کے تقابل میں پیش

کرکے نا مجھلوگوں میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ دتا بعین ومحد شین

ومضرین اور سارے بر رگان دین اور سب مسلمانوں کوشامل کر دیا ہے ۔ (معاف الله ) مفتی مطبع

الرحمٰن صاحب نے جو بیالزام مولانا قاسم نانوتوی پر لگایا تھا۔ اب تک مولانا طاہر گیاوی صاحب

اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے ہیں۔ بلکہ وہ عوام میں عوام وخواص سب کوشامل کر کے خود کو اور

بانی دیو بند مولانا قاسم نانوتوی کوسر کس کے اس جو کر کے طور پر پیش کر رہے ہیں جس پر نظر پڑتے

بانی دیو بند مولانا تا تاسم نانوتوی کوسر کس کے اس جو کر کے طور پر پیش کر رہے ہیں جس پر نظر پڑتے

اس موقع پرمولا ناطاہر گیاوی صاحب نے امام احمد رضا کی منقبت کا ایک شعر بھی پیش کیا۔ ایس شعر کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی مصیبتوں کوخودا پنے ہی ہاتھوں سے بڑھانے کی نادانی بھی کرڈال۔ مولا ماج ہر گیاوی نے منقبت کا جوشعر پڑھا تھاوہ ہیہہے۔

میں بھتا ہوں کہ اس جگر ہی مولانا طاہر گیاوی صاحب کوئی اطمینان بخش جواب دینے سے قاصرر ہے ہیں اس لیے کہ مولانا قاسم نا نوتو کے جس بات کوفرض کیا ہے اس میں بید عایت موجود ہے کہ اگر وہ وہ تع ہوجاتی ہے تب بھی ان کے زریک حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں پچھ فرق نہیں آئے گا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ مولانا قاسم نا نوتو ی بالفرض کہہ کر جو نبی تجویز کرر ہے ہیں اس کا آنا محال اور ناممکن نہیں ہے۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے تو خود باربارا پی تقریروں میں اس بات کو دہرایا ہے کہ اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آجائے تو پھر بھی پچھ فرق نہیں آئے گا۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب کے ذکورہ جملے کو میں نے لفظ برلفظ گذشتہ تقریروں سے نقل بھی کیا ہے اور مفتی مطبح طاہر گیاوی صاحب کے ذکورہ جملے کو میں اور مفتی مطبح کردیے کامطالبہ بھی دوبار کیا ہے۔

مولانا طاہر گیادی صاحب نے جائے پناہ کی تلاش میں یہاں موضوع مناظرہ سے بالکل ہٹ کرایک نی بحث چھیردی۔

اپنی اس تقریر میں امام احدرضا کے رسالے 'سید خان السبوح عن عیب کذب مقبوح '
کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے امام احمدرضا پر بیالزام بھی عائد کیا کہ انہوں نے اس رسالے میں 'تمام بیغیروں کا جھوٹا ہونا ممکن بلڈ ات کھو دیا ہے اور میرے نزدیک سارے انبیاء کوشک کے دائرے میں کھڑ اکر دیا ہے۔''آپ نے مزید کہا کہ''اب بتا ہے کہ احمدرضاخان صاحب سارے نبیوں کوجھوٹا بتا کر کسے مسلمان رہے ۔ایسے گندے مقیدے سے طاہر حیین گیادی سوسو بار خدا کی پناہ مانگتا ہے۔' اس کے بعد مولا ناطابر گیادی صاحب نے کہا کہ''مفتی مطیح ارضن صاحب اس تعلق سے جو کچھا حمدرضاخاں صاحب کی مفائی میں بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔''

سولانا طاہر گیادی صاحب کی کمزوری اور بے کی پہال کس طرح تمام پردوں کو جاک کرتے ہوئے بے نقاب ہور ہی ہے اُسے صاف طور پر محسوں کیا جا سکتا ہے۔ اپنے بزرگوں کا بوجھ جب ان سے نہیں اٹھ رہا ہے تو وہ الزامی سوالات سے بیآس اور امیدلگائے بیٹھے ہیں کہ ہونہ ہو کہنں سے کوئی صورت جواب ایس نگل آئے جو ہماری ڈوئی نیا کو پھھ سہارا دے سکے لیکن ان کی بیآرزو کھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے کہان کے پیٹواؤں نے جو گناہ کیا ہے وہ ایسا بے مثل

ہے کہ اُس کی نظیر ساڑھے چودہ سوسالہ اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں مل سکتی۔اس کا ظہار تو خودمولانا قاسم نا نوتوک نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں ہی کردیا ہے کہ خاتم النبین کے جومعنی میں نے بیان کیے ہیں اس پر بڑے بڑوں کی نظر بھی نہیں پہنچ سکی۔

بات ہورہی تھی مولا نا طاہر گیادی صاحب کے اس الزام کی جوانہوں نے امام احمد رضا پر لگایا ہے۔ مولا نا طاہر گیادی صاحب کا بیر کہنا کہ '' دمفتی مطبع الرحمٰن صاحب اس الزام کی صفائی میں جو پچھمولا نا قاسم نا نوتو ی کی صفائی میں بھی انہیں نظر میں رکھنا ہوگا۔'' مولا نا طاہر گیادی کے وہی سب پچھمولا نا قاسم نا نوتو ی کی صفائی میں بھی انہیں نظر میں رکھنا ہوگا۔'' مولا نا طاہر گیادی کے الزام کو بے جان کر دیتا ہے اور بیا علان خوداس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے امام احمد رضا پرتمام ہینج مرد ل کو جھوٹا کہنے کا جوالزام عا کدکیا تھا۔ وہ چھے نہیں ہے۔ بلکہ بھنی طور پر اُس کا جواب بھی موجود ہے۔ لیکنا ہی باوجودہ وہیڈ رامہ کر رہے تھے کہا لیے گذرے عقیدے سے طاہر حسین سوسو بارخدا کی بناہ مانگانہ ہے۔ تا کہ ان کے تو بداور استعفار کود مکھی کرعوام کو بقین آ جائے کو اُن کے الزام میں پھھنہ پچھ سے اُن ضرور ہے۔ بیساری ادا کاری تو عوام کے ذہن کو اصل بحث سے دور کرنے کیلئے تھی۔

الله عن جل برلگائے گئے علم نے دیوبند کے اس بہنان کے رویس ایام الدرضان "سبد حان السبوح عن عیب کذب مقبوح" نای ر بارتھنیف فر مایاراورقرآن،

# مفتى طيع الرحمٰن صاحب كي آمھويں تقرير....

اپی اس تقریری ابتداء کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ 'میں نے آپ سب کے سامنے اپنی گذشتہ تقریر میں مولا نا طاہر گیادی صاحب سے بیسوال کیا تھا کہ آپ تو ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو، لیکن آپ کے بیشوا مولا نا قاسم نا نوتوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا افکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا افکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ

" بالفرض بعد زمانہ نبوی صلع بھی کوئی ہی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پچھفر ق نہیں آئے گا" تو آپ کا بھی بہی عقیدہ ہے یا نہیں ؟ تو گیاوی صاحب نے اس کا کوئی جوا بہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ " تو آپ کا بھی بہی عقیدہ ہے یا نہیں ؟ تو گیاوی صاحب نے اس کا کوئی جوا بہیں دیا۔ آپ نے کہا قاسم نا نوتوی کی اس کتاب کو بطور حوالہ پیش کیا اور بار بار مولا نا طا ہر گیاوی صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حضور پاکے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی بیدا ہوجائے تو پچھفر ق آئے گا یا نہیں ؟ نہ تو مولا نا طا ہر گیاوی صاحب میر سے سوال کا جواب دیتے ہیں اور نہ ہی صاف طور پر ہے کہتے ہیں کہ ہاں میر ابھی بہی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پچھفر ق نہیں آئے گا۔ "

آپ نے کہا کہ 'موضوع مناظرہ کے مطابق میں نے تخذیر الناس اور مولانا قاسم نا نوتوی کے غلاعقید ہے کو پیش کیا ہے۔ لیکن مولانا طاہر گیاوی صاحب نے انجھی بے موقع اعلیٰ حضرت کی کتاب سب حان اللہ بوج ہے حوالے ہے ایک بالکل نئی بحث چیئر کراصل موضوع مناظرہ سے وام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے اور اہام احمد رضا کے متعلق کہا ہے کہ وہ نمی کیلئے کذب کے ممکن ذاتی کو مانے ہیں۔'' آپ نے کہا کہ 'دیو بندیوں کے نزدیک تو اللہ کا کذب (جموث) بھی ممکن ہے۔ جو اس مناظرے کا آخری موضوع ہے۔ انشاء اللہ جب اس پر گفتگو ہوگی تو میں بیبیتا وَں گا کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب کے ہزرگوں نے تو خدا کا جموث بولنا بھی ممکن مان لیا ہے۔ اور اُسی وقت میں اس حمن میں امام احمد ضائے متعلق کی گئی طاہر گیاوی صاحب کی تمام ہا توں کا جواب بھی دوں گا۔''

ابھی چونکہ گفتگو چل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نبی ہونے اور نہ ہونے کے موضوع پر تو میں مناظرے کے ای پہلے موضوع پر بحث کرتے ہوئے سے کہنا عامول گا کہ گل سے مولانا

حدیث بقیر وشرح اور عقائد کی کتابوں ہے دوسود لاکل پیش کرکے بیٹابت فر مایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور علائے دیو بند کا عقیدہ باطل و کفری عقیدہ ہے۔ امام احمد رضانے اپنے اس رسالے میں علائے دیو بند سے جواب کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ لیکن پوری صدی گذر جانے کے باوجود پوری دنیائے وہا بیت امام احمد رضا کے اس رسالے کا جواب دینے سے اب تک قاصر رہی ہے۔

امام احدرضا کا بیرسالہ کتابی شکل میں بھی متعدد کتب خانوں سے مسلسل جھپ رہا ہے اور فتا وقل رضوبی کی جلد شخص میں بھی (صفحہ ۲۲۲ سے ۲۲۲ تک) شامل ہے۔ یہاں صرف دوعبار تیں ندکورہ کتاب سے درج کی جاتی ہیں جے پڑھ کر قارئین بیا حساس کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی پر جب کذب (جھوٹ) کی تہت علائے دیو بندنے لگائی تورب عزوجل کے مجبوب ومقبول بندے احمد رضا کو کیسی شدید تکلیف بیٹی ۔اپ مولی پر گی تہت کودلائل و براہین کے انبارے دفع کرنے کے بعد امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ

'للنہ کچھ دیم تو حق وانصاف کی فقد تر تجھو ، نجیر تعصب کی فقید سے سلجھو ، خارز ارتکبر میں اتنانہ اُلجھو ، افسوس کے حق کا جاند جلو ہ نما اور تنہا رے نصیب کی وہی کا لی گھٹا ، ہمائے ہمایوں سابیا لگن ، اور تنہا را تاج وہی بال زغن ، اے سیچ خدا ، پچے سے موصوف جھوٹ سے نرالے ، سیچے رسول پر کچی کتاب اتار نے والے ، اسپنے سیچے حبیب کی کچی و جاہت کا صدقہ ، امت مصطفے کو کچی ہدایت عنایت فرما۔''

(فناوی رضویہ جلد ششم مطبوعہ رضاا کیڈی بمبئی)

الیکن افسول کہ اس کے باوجود وہابی ظالموں کوتو بدکی تو فیق نصیب نہیں ہوئی۔ آج تک وہ
کتابیں چھاپی جارہی ہیں، پھیلائی جارہی ہیں، جس میں دیو بندی بزرگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے جھوٹا
ہونے کومکن قرار دیا ہے۔ (معاد الله)

اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے کہا کہ مولا نا قاسم نا نوتوی نے افراد مقدر ہ پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے کر مان لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دوسر نے نبیوں کا پیدا ہونا ممکن ہے۔ جبکہ ہمار نے زدیک جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سی نبی کا پیدا ہونا شرعاً ممکن ہی نہیں ہے تو پھرائن پر فضیلت دینے کی کوئی وجہ بی نہیں۔

آپ نے سُب خان السّبوح کی عبارت ہے متعلق جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ مفہوم کی تین قسمیں ہیں۔ بحال واجب اور ممکن بھی البھی بھی نہیں ہوسکتا۔ واجب جو ہمیشہ بی رہے۔ ممکن جس کا ہونا نہ ہونا ہرا ہر ہو۔ پھر ممکن بھی ذات کے لحاظ سے ممکن ہوتا ہے مگر شرعاً محال ہوجا تا ہے۔ بیسے انبیائے کرام کی ذوات قد سیراللہ کی مخلوق ہیں اور ممکن ذاتی ۔ اور ممکن ذاتی کے صفات بھی ممکن ذاتی ہی ہوں گے۔ جن میں سچائی اور صدتی بھی ہیں۔ پھر ہوتے ہیں تو انبیائے کرام کے صفات بھی ممکن ذاتی ہی ہوں گے۔ جن میں سچائی اور صدتی بھی ہیں۔ پھر کسی کی ذات کے لیے جو چیز ممکن ذاتی ہو۔ اس چیز کی ضد بھی ممکن ذاتی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے انبیائے کرام کی ذات کے لیے صدق ممکن ذاتی ہو تا کہ خوات کو معصوم بنایا ہے۔ تو ان کی ذات کے لیے بلحاظ ذات کذب ممکن ذاتی ہونے کے ساتھ ساتھ محال شرعی ہوا۔ جو بھی واقع نہیں ہوسکتا ہے۔ اس لیے امام احمد رضا کا فرمانا در ست و بجا ہے۔

اس کے برخلاف مولانا قاسم نانوتوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے نبی بہدا ہوجانے کومحال شرع بھی نہیں مانا ہے بلکہ ممکن اور جائز قر اردیا ہے جو بھی بھی ہوسکتا ہے۔

آپ نے کہا کہ اللہ قادر ہے کہ ساری دنیا کو جنت میں ڈال دے اور اللہ قادر ہے کہ چاہے تو جہنم میں ڈال دے اور آئ بی تیا مت آ جائے۔ جہنم میں ڈال دے ای طرح اللہ قادر ہے کہ آج بی سب پجھ فنا کردے اور آج بی تیا مت آ جائے۔ لیکن صدیث میں آگیا ہے کہ قیامت اُس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ فلال فلال علامت ظاہر نہ ہوجائے۔ آئیں نشانیوں میں سے ہے کہ کانا د قبال آئے گا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مگر چونکہ ابھی تک حضرت عیسی علیہ السلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے اس لیے ابھی قیامت نہیں آئے گا۔ قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کہیں آئے گا۔ قیامت کہیں آئے گا۔ قیامت کہیں آئے گا۔ قیامت کہیں آئے گا۔ قیامت کا ناممکن ہے مگر میمکن ذاتی ابھی محال ہے۔

مفتی مطیج الرحمٰن صاحب نے کہا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نبی کے بیدا ہونے کو بانی دیو بند مولانا قاسم نانوتوی ممکن ذاتی محال نہیں کہدہے ہیں بلکہ ممکن وقوعی مان رہے ہیں۔ تحذیر

طاہر گیادی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا افر ارصرف اس لیے کررہے ہیں کہ کہیں عام مسلمان بھڑک ندجا کیں در شعر ان نے توان کے بانی اور پیشوا کی کتاب سے یہ ثابت کردکھایا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کو جائز قرار دے کر ضرور پات دین کا افکار کیا ہے۔''

آپ نے کہا کہ مولانا ظاہر گیادی صاحب بار باریہ بات کہتے رہے ہیں کہ مولانا قاسم
نانوتو کی گی مکمل عبارت پڑھی جائے۔اد پر سے اُن کے الفاظ پڑھے جا کیں۔دوسطراد پر سے تحذیر الناس
کی عبارت پڑھی جائے۔لیکن مولانا طاہر گیادی صاحب کو یادر کھنا چاہے کہ مولانا قاسم نانوتو ی کی
عبارت کہیں ہے بھی پڑھی جائے۔ ہرصورت میں اُن پڑھم نبوت کا افکار خابت ہوجاتا ہے۔ آپ نے
کہا کہ میں تحذیر الناس کی متناز عرعبارت کو مولانا طاہر گیادی کے مطالبے پر پھرایک باراد پر سے پڑھ کر
سناتا ہوں۔مولانا قاسم نانوتو ی کھتے ہیں کہ

ہاں اگر خاتمیت بمعنے اتصافی ذاتی بوصف نبوت لیجئے جیسااس بیچیدان نے عرض کیا ہے تو پھر سوارسول اللہ صلحم اور کسی افراد مقصود بالخلق میں ہے مماثل نبوی صلح نہیں کہہ سکتے ۔ بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی ہی پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی ۔ افراد مقدر " ہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی ہی پیدا ہوتو پھر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہوجائے گی۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلحم کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں چھفر تنہیں آئے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یافرض بیجئے خاتمیت محمدی میں چھفر تنہیں آئے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یافرض بیجئے اس نہ تاب کی اور نبین میں کوئی اور نبی جو بر کیا جائے۔ (تحذیر الناس صفحہ ۴۰) مکتبہ تقانوی دیو بند)

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اس عبارت کو پیش کرنے کے بعد کہا کہ ''حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد بھی کسی نبی کے پیدا ہونے کا عقیدہ ان کے بزرگوں سے منتقل ہوتا ہوا۔ مولانا طاہر گیادی صاحب کے پاس پہلیا ہے۔' آپ نے مولانا قائم نانوتو کی کی اس عبارت میں ذکر کیے گئے افراد مقدرہ کا معتی بیان کرتے ہوئے کہا کہ مولانا طاہر گیادی صاحب شرح تبذیب سے ناواتف نہیں ہوں گے۔ ان کے مدرسوں ایس کھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ دہ بھی دیکھیں کہ شرح تبذیب میں افراد مقدرہ کا کیا مطلب بیان کیا گیا ہے۔شرح تبذیب کے صفحہ ۲۵ سے افراد مقدرہ کا معنی بیان کرتے ہوئے آپ نے نام کس ہوئے اسے نے

#### مشتر کے مناظر ہ کمیٹی کی شائع کر دہ رو داد ، جو پورے ملک میں پہنچائی گئی ، قارئین کے لیے من وعن شائع کی جار ہی ہے۔

# ملك بوربات ضلع كثيها ركمناظره ميل كيابوا؟

بریلوی اور دیوبندی علماء کے درمیان متعدداختلافی موضوعات برضلع کفیهار کے ملک بور ہائ نزددلکولہ بازار میں مورخد ۸،۹،۹۰مکی ۱۰۰۹ء کوسر روزہ مناظرہ ہونا طے تھا۔ دیوبندی علماء کی طرف سے مولا نا طاہر گیاوی ،مولا نا منظور مادھے بوری اور بریلوی علماء کی طرف سے مفتی مطبع الرحمٰن رضوی ، مولا نا عبدالتار ہمدانی بحثیت مناظر نا مزد تھے۔مشتر کہا نظامیہ ممیٹی نے ۸مکی کوحسب شرا الطاحضور صلی الله علیہ وسلم آخری نبی ہیں یانہیں؟ کے عنوان برمناظرہ شروع کرایا۔

سب سے پہلے دیو بندی مناظر مولا ناطا ہر گیا وی کری پرآ کر بیٹھے اور کہا.... 'علامے دیو بند حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم کوآخری نبی مانتے ہیں جوقر آن سے ثابت ہے۔ حدیث سے بھی ثابت ہے اور اسی پرامت کا اجماع ہے۔ بیضرور یات دین سے ہے۔اس کے بعد بریلوی مناظر محد مطبع الرحمٰن رضوی کھڑے ہوئے اور دیو بندی مناظر کے کری پر بیٹھنے اور سامنے یٹیجے پاؤں کے پاس اسلامی کتابیں اور احادیث اور خاص طور پرقر آن شریف رکھ رہنے پراحتجاج کیا۔اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کوقر آن کی آیت کی حدیثوں اور متعدد اسلامی کتابوں کے حوالے سے ابت کرنے کے بعد کہا کہ ..... اس کے برخلاف علمائے دیوبند کے پیشوادار العلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانونوی نے اپنی کتاب "تحذیرالناس" میں قرآن کے الفاظ" غاتم العبین" کے معنی آخری نبی مانے کو ناسمجھ لوگوں کا خیال بنایا۔ چنا نچیصفحہ سر پر لکھا ہے۔۔۔۔''اوّل معنی خاتم النہیں معلوم کرنے جاپئیس سوعوام کے خیال بیں تورسول صلی اللہ علیہ و کلم کا خاتم ہونا ہایں معنی ہے کہ آپ سب میں آخر نبی ہیں مگر اہل فہم پر روش بوگا كه تقدم و تاخرز ماني مين بالدّ ات كه فضيات نبين " ..... حالانكه خاتم للبين كمعنى آخر نبي ہونے پر بوری امت کا جماع ہے۔ تمام مفرین نے ،تمام اماموں نے ،سارے سحاب نے ،خوداللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے اس لفظ كا يې معنى سمجھا اور بتايا ..... تو د يو بند يوں كے نز د يك پورى امت، تمام مفسرین، تمام ائمہ، سارے صحابہ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناہمجھ ہوئے۔ (معاذ اللہ) یے کھلی ہوئی تق بین اور کفرنے ....اس کے علاوہ مولا نا قاسم نانوتو ی ہی نے اس کتاب میں حضور صلی اللہ عليدوسلم كے بعد نى پدا ہوجانے كوجائز بتابا ب اوركبا ب كداس سے آب كى خاتميت ميں كچھ فرق بيس

الناس میں جس نبی کو تجویز کرنے کی بات کہی گئی ہے اور اسے جائز مانا گیا ہے۔ وہاں امکان وقوعی موجود ہے کہ ہوسکتا ہے۔ پاپنچ سال بعد پچاس سال بعد کوئی پیدا ہوجائے ۔ ہوسکتا ہے۔ پاپنچ سال بعد پچاس سال بعد کوئی پیدا ہوجائے ۔ غرض ہے کہ مولانا قاسم نا نوتو کی کی کتاب تحذیر الناس کی روشنی میں علمائے دیوبند کے پہال حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھی تھی کسی اور نبی کے پیدا ہونے کا امکان موجود ہے۔ جبکہ پوری امت اس عقیدے پر متفق ہے کہ حضور یا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرانی پیدا ہوئی نہیں سکتا۔

دارالعلوم دیوبند کے شخ الحدیث مولا ناانورشاہ شمیری کی کتاب اکفار الملحدین کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ گفریات کی گفتی کرتے ہوئے مولا ناانورشاہ شمیری نے اس بات کو بھی گفریس شار کیا ہے کہ اگر کو کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کو جائز سمجھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی تجویز کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کتاب سے مفتی مطیح الرحلن صاحب نے بیھی دکھایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام بیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ تو پہلے سے مطیح الرحلن صاحب نے بیھی دکھایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام بیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ تو پہلے سے میں نبی ہیں اس لیے ان کے تشریف لانے سے کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوگا۔

مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے اس کے بعد فر مایا کہ اب تو میں نے مولا ناطا ہر گیاہ کی صاحب کے گھر سے ہی بانی مدرسہ دیو بند مولا نا قاسم نا نوتو کی کا فر ہونے کی نصد این کردی ہے۔ جمھے اس جگہ فتو کل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تبحد ین تبحد یز کرنے کے جرم کی بنیاد پر مولا نا قاسم نا نوتو کی صاحب فود ہی دائر ہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ مولا نا طاہر گیاہ کی صاحب اُن کے اس کفری عقید ہے کہ تباخ واشاعت اور وکالت کے لیے بہاں آئے ہوئے ہیں اس لیے ان کے لیے بھی بہی تھم ہے۔ مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کی بی تقریر ابھی جاری ہی تھی کہ مناظرے کی دسویں می ڈی ختم ہوگئی اس کے بعد مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کی بی تقریر ابھی جاری ہی تھی کہ مناظرے کی دسویں می ڈی ختم ہوگئی اس کے بعد مفتی مطیح الرحمٰن صاحب نے مزید کیا بچھ کہا مجھے انسوں ہے کہ وہ میں عوام تک نہیں بہنچا سکا۔ مفتی صاحب کی بیدو مرے دن کی آخر کی تقریر اس مناظرے کی اختما کی تقریر بن گئی۔ منبیں ہو سکا اس لیے مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کی بہی تقریر اس مناظرے کی اختما کی تقریر بن گئی۔

مشتر کہ انظامیہ مناظرہ کمیٹی (ملک پور ہاٹ) کی جانب سے مناظرے کے بعد ایک رو داد پوسٹر کی شکل میں شائع کر کے پورے ملک میں بھیجی گئی۔قارئین کیلئے اس رپورٹ کوبھی شامل اشاعت کیا

'آ ئے گا۔ چنا نچے صغیہ ۲۵ پر کھا ہے۔۔۔۔۔ اگر بالفرض بعدز مانہ نی صلی اللہ علیہ دسلم بھی کوئی نبی بیدا ہوتو کھر بھی خاتمیت محدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔''۔۔۔۔۔ حالا نکہ جو حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد نبی ہونے کو جائز جانے اور اس سے آپ کی خاتمیت میں کچھ فرق نہ آنے کی بات کیے، وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ لہذا مولا نا قاسم نا نوتو کی دائر ہ اسلام سے خارج ہوئے اور اس بات میں ان کی تائید و حمایت کر کے مولا نا طاہر حسین گیا و کی اور دوسرے علمائے دیو بند بھی مسلمان نہیں رہے۔''

بریلوی مناظر مفتی محمطیج الرحمٰن رضوی کی اس تقریر کے بعد دیو بندی مناظر مولا نا طاہر حسین گیا دی

نے پنچاسلامی کتابیں، احادیث پاک اور قرآن نثر یف رکھ کرکری پر بیٹے کے تقریر کرنے کے بارے میں کہا کہ ۔۔۔۔۔۔''کیا دومنزلہ مکانوں میں پلی منزل میں قرآن اور او پر کی منزل میں لوگ نہیں رہتے ہیں؟ اور تخذیر الناس کی عبارتوں کے جواب میں کہا کہ ۔۔۔۔'' خاتم العبین کے ٹامعنی ہیں ۔ مکانی، رہی زمانی ہمولانا نا نوتو کی کی ہے بارے میں تو مولانا نا نوتو کی نے اس نا نوتو کی کی ہے بارے میں کا کا اور دہری کتابوں میں بھی گئی مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوآ خری نبی کھھا ہے ''۔۔۔۔۔ اس کے جواب میں ہر بلوی مناظر مفتی مطبع الرحمٰن رضوی نے کہا کہ ۔۔۔۔۔'' دومنزلہ مکانوں میں چھت حاکل ہوتی ہے جس کی وجہ ہے پہلی منزل کا تھم الگ ہے اور دوسری منزل کا تھم الگ، اس لیے اس پر حاکل ہوتی ہے جس کی وجہ ہے پہلی منزل کا تھم الگ ہے اور دوسری منزل کا تھم الگ، اس لیے اس پر قیاس چھے فرآن کریم رکھ قیاس چھے فرآن کریم رکھ قیاس چھے فرآن کریم رکھ کی ان وقتی کے بارے میں جواب دیا کہ ۔۔۔۔۔''مولانا قاسم کا نوتو کی کے گئی کتابوں اور گئی مقامات پر حضور صلی نا نوتو کی کے گئی کتابوں اور گئی مقامات پر حضور صلی نا نوتو کی کے گئی کتابوں اور گئی مقامات پر حضور صلی نا نوتو کی کے گئی کتابوں اور گئی مقامات پر حضور صلی نا نوتو کی کے گئی کتابوں اور گئی مقامات پر حضور صلی قائل ہوا درا کی جارے بہاں نکار دیے و تربین کہ مواد نا قاسم کا آخرہ نہیں ہو جائے گا؟ کوئی ہزار بار چور کی کی برائی بیان کرے اور آیک قائل ہوا درا کیک باران کارکر دیو تو کی فرنہیں تھہر ہوگی گئی ہوا درا کیک برائی بیان کرے اور آیک کا بار جور کی کا مرتبیں ہو جائے گا؟ وہ بحر فہر نہیں تھہر ہے گا؟

اسی بحث پر ۸ مکی کا مناظرہ ختم ہوگیا۔ دوسرے دن ۹ مرکی کو پھراسی عنوان پرمناظرہ شروع ہوا۔
دیوبندی مناظر مولانا طاہر حسین گیاوی نے تحذیر الناس کے عبارتوں کے بارے میں کہا کہ .....
''حضرت عیسیٰ علیہ السلام نی ہیں آسان پراُ تھا گئے ہیں اور وہ حضور کے بعد تشریف لا کیس گے اس
سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النہیں ہونے پر پچھ فرق نہیں پڑے گا۔ بیتو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔
اس کے جواب میں بر یلوی مناظر مفتی مطبع الرحمٰن صاحب رضوی نے کہا کہ ..... ''عیسیٰ علیہ السلام

بلاشبہ آئیں گے، مگرنی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ حضور کے امتی اور اس امت کے حاکم ہونے کی حیثیت مولیات کی بات نہیں ، پیدا ہونے کی بات نہیں ، پیدا ہونے کی بات کھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ، پیدا نہیں ہوں گے تشریف لانے کا عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے اور پیدا ہونے کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے اور پیدا ہونے کا عقیدہ کفری عقیدہ نہیں۔

اس پرمولانا طاہر حسین گیادی نے الزام دیا کہ .....مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے اپنی تقریر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا افکار کردیا اور کہا کہ' انکی نبوت مسلوب ہوجائے گی ، وہ نبی نہیں رہیں گئن نبوت مسلوب ہوجائے گی ، وہ نبی نہیں رہیں گئن نبوت مسلوب ہوجائے گی ، وہ نبی نہیں رہیں گئن نبوت مسلوب الرحمٰن صاحب رضوی نے کہا کہ .....' بیالزام مرزام جھوٹا ہے ۔ میں اس کے جواب میں مفتی مطیع الرحمٰن صاحب رضوی نے کہا کہ .....' بیالزام مرزام جھوٹا ہے ۔ میں نے نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں رہیں گے ، بلکہ یہ کہا کہ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گئے ۔ نبی بیس رہنے کاعقیدہ دکھنا ہے۔'

اس پرمناظر می بیٹی نے بحث روک کرمفتی مطیح الرحمٰن رضوی کی ویڈ یوکیسٹ میں ریکارڈ کر دہ تقریر کو ری بیٹی کرے دیکھا، مگرمولا نا طاہر حسین گیاوی کالگایا ہوا الزام اس میں نہیں ملا ۔اس کی بجائے مفتی صاحب کے بیدالفاظ ملے ۔۔۔۔۔'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت ہے نہیں آئیں گے'' ۔۔۔۔۔۔ بر بیلوی اسٹیج کے صدر مولا نا ضیاء المصطفیٰ صاحب کے طرف سے مطالبہ ہوا کہ ۔۔۔۔'' مولا نا طاہر حسین گیاوی صاحب نے مطالبہ ہوا کہ ۔۔۔۔'' مولا نا طاہر حسین گیاوی صاحب نے طرف سے مطالبہ ہوا کہ ۔۔۔۔'' مولا نا طاہر حسین میں موسکا اور جھوٹ لکا ہوا ب خود مولا نا طاہر حسین گیاوی تو بہ کرے ۔ اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ خبیں ہوسکا اور جھوٹ لکا ہوا ب خود مولا نا طاہر حسین گیاوی تو بہ کرے ۔ اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ معنوا ہوگیا ۔ اور مولا نا طاہر حسین گیاوی سے تو بہ کا مطالبہ کرنے لگا ۔ قریب تھا کہ حالا ت بگڑ جا نمیں اس کے مختوب اس کے مختوب اس کے کہ حدیث میں ہی ہو میٹی ہو اور گیا ہوا ہو گیا ۔ اور مولا نا طاہر حسین گیاوی سے تو بہ کا مطالبہ کرنے لگا ۔ قریب تھا کہ حالا ت بگڑ جا نمیں اس کے کہ میں ہو میٹی ما موب کی تو بہ نامیں میں گیاتوں سے تو بہ کا مطالبہ کرنے لگا ۔ تو بہ کیسٹی کی وہ نمی نہیں رہیں گیاتوں سے تو بہ کا معاظرہ میں گیاتوں سے تو بہ کا موالیس گیاوہ کی دون مسلوب ہو جائے گی وہ نمی نہیں رہیں گیاتہ میں نظرہ سے پہلے مولا نا طاہر حسین گیاوی سے تو بہ نامہ کسوالیس گیاوہ وہ نمی نہیں دہیں گیاتوں سے تو بہ نامہ کسوالیس گیاوہ وہ نمی نہیں دہیں گیاتوں سے تو بہ نامہ کسوالیس گیاوہ وہ نمی نہیں دہیں گیاتوں سے تو بہ نامہ کسوالیس گیاوہ وہ نمی نہیں دہیں گیاتوں سے تو بہ نامہ کسوالیس گیاوہ وہ نمی نہیں دہیں گیاتوں سے تو بہ نامہ کسوالیس گیاوہ کو کسوالیس گیاتوں سے تو بہ نامہ کسوالیس گیاتوں سے تو بہ نامہ کسوالیس کی خوروں اس کی نوب مسلوب ہو کہ کسوالیس گیاتوں سے تو بہ نامہ کسوالیس گیاتوں سے تو بہ نامہ کسوالیس گیاتوں سے تو بہ نامہ کسوالیس کی خوروں میں آبال

اب مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ .... میں کل ہے آج تک مولانا قاسم نانوتو ی کی کتاب ' تخذیر الناس' دکھاتا چلاآ رہا ہوں۔ جس میں انہوں نے کھاہے کہ ....' بعد زمانہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے فاضلِ ديوبندمولا ناعبدالحكيم كى ديوبندى مسلك سے توب

ملک پور بہار ہائ کا بیمناظرہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دُنیا کے اسلامی حلقوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نی ہیں یا نہیں؟ اس عنوان پر دودنوں تک اس مناظرے میں بحث ہوتی رہی۔ بر بلوی اور دیو بندی مکا تب فکر کے مناظر حضرات نے اس موضوع پر جومدلل بحث کی ہے۔وہ دنیا بھر میں کہ ڈی کے ذریعے پہنچ بچکی ہے۔ ملک پور ہائ بہار کے مسلمانوں اور مناظرہ کمیٹی کے اداکین کو مبارکباد بیش کی جانی چا ہے کہ جنہوں نے تمام تر قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قابل قدر اہتمام کے ساتھ اس مناظرہ کا انعقاد کر داکے ساری دنیا کے مسلمانوں کوش و باطل کی پچیان کا ایک موقع نصیب کر دیا ہے۔

اب سے پہلے جتنے مناظر ہے ہوا کرتے تھے۔ ہرجگہ کا حال بہی ہوتا تھا کہ اپنی گتا نیوں اور برعقید گیوں کے سب ذکت و فکست کا داغ اپنے ماتھے پر لگا کر علما نے دیو بند مناظرہ گاہ سے نکاا کرتے تھے۔ کین باہر آتے ہی اپنی جیت کا شور وغو فہ مجا دیا کرتے تھے۔ اس بار بھی بہی کوشش کی گئے۔ لین ہر جگہ ان کی فلعی فلتی گئے۔ ماضی میں جو پچھ مناظروں میں ہوتا تھا اُس سے صرف شرکائے مناظرہ ہی واقف رہا کرتے تھے۔ لیکن اس مناظرے کی ویڈ پوشونگ نے اس بار کیفیت کو پورے طور پر بدل دیا ہے۔ ہر کو گئی بانی مدرسہ دیو بند مولا نا قاسم نا نوتو ی کے انکار ختم نبوت کو اپنے سرکی آتکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ مناظرے کے بعد ہزاروں مسلمانوں نے دیو بندی مسلک سے تو بہ کرکے اہل سنت و جماعت میں مناظرے کے بعد ہزاروں مسلمانوں نے دیو بندی مسلک سے تو بہ کرکے اہل سنت و جماعت میں مناظرے کے ایک خاص موان ناعبراکھی صاحب کار جوع نامہ پیش کیا جار ہا ہے اس کے ساتھ دارالعلوم دیو بند کے ایک فاضل موانا ناعبراکھی صاحب کار جوع نامہ پیش کیا جار ہا ہے اس کے ساتھ دارالعلوم دیو بند سے موصوف کو ملنے والی سندوں کا عس بھی شائع کیا جار ہا ہے۔ دُما ہے کہ مولی تعالی اُن ہزاروں ہزارافر اد اور علاء کے جذبہ صاحب کار جوع نامہ بھی شائع کیا جار ہا ہے۔ دُما ہے کہ مولی تعالی اُن ہزاروں ہزاروں ہزار افراد موصوف کو ملنے والی سندوں کا عس بھی شائع کیا جار ہا ہے۔ دُما ہے کہ مولی تعالی اُن ہزاروں ہزار افراد موصوف کو ملنے والی سندوں کا عس بھی شائع کیا جار ہا ہے۔ دُما ہے کہ مولی تعالی اُن ہزاروں ہزار افراد کو بہ کار دور میں شرف تو بہ کی کو تو بہ اور علی فرن شرم و جھی اور علی موسوف کو بیت کی بواد کے بغیر اللہ در سول کی رضا کیلئے نہ صرف تو کو کول کیا بلکہ اعلانہ یہ تو بہ تھی کی دو جس کو بین کو کی شرف کی سے دیکھ کیا ہو کہ کور کی بعد موسوف کو بیا کور کی دیو بندی کی بیان کی دیل ہے۔

دعاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اہل سنت و جماعت پر استقامت عطافر مائے اور ہرفتنہ وفسا دادرشرہے محفوظ رکھے۔ (آبین) گا'' سے الانکہ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہوہ بی نہیں سکتا، پیدا ہواتو حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم بیت ختم ہوجائے جب کرآپ کی خاتم بیت ختم نہیں ہو تھی۔ اب مولانا طاہر حسین بتا کیں کہ ان کے عقیدہ کے مطابق اب کوئی نبی پیدا ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور پیدا ہوجائے تو حضور کی خاتم بیت میں فرق آئے گایا نہیں؟ بس دوجملوں میں جواب دیں''

ابھی مفتی مطیح الرحمٰن صاحب کالقریر کاوقت باقی تھا گرمشتر کیا نظامید مناظرہ کمیٹی نے ان کی تقریر روک کرمولانا طاہر حسین گیاوی کواس کے لیے دومنٹ کاوقت دیا لیکن مولانا طاہر حسین گیاوی نے گئ منٹ لے لیے پھر بھی اس سوال کا کوئی صاف جواب نہیں دیا۔اور حضرت عسیٰی علیہ السلام کے تشریف لانے کواور حضرت الیاس علیہ السلام کے زندہ رہنے کو بتانے گئے۔

اخیر میں مفتی مطیع الرحمان صاحب نے کہا کہ ..... ' کل ہے آج تک کی گفتگو ہے یہ بات واضح ہوگئ کہ مولانا قاسم نانوتو کی معاذ اللہ احضور صلی اللہ علیہ وسلم کوبھی ناسمجھادر آپ کے بعد نبی پیدا ہونے کو جائز بتا کر اسلام سے خارج اور کافر ہوئے۔ اور ان کفری عبارتوں میں ان کی تائید و جمایت کر کے مولانا طاہر حسین گیادی اور دوسر سے علائے دیو بند بھی اسلام کے دائر ہ سے خارج ہوگئے۔ البتہ وہ لوگ کافر نہیں ہیں جودیو بندی مولویوں کی ان کفری عبارتوں سے واقف نہیں ،صرف ان کے ظاہر کلمہ داسلام کو دیکھ کران کے ساتھ ہوگئے ہیں اور اپنے آپ کو دیو بندی کہتے ہیں' ......

ای پرآج کے مناظرے کا وقت فتم ہوگیا اور مشتر کہ انتظامیہ مناظرہ کمیٹی نے اعلان کیا کہ بات واضح ہوگئی۔اب کل دوسرے عنوان پر مناظرہ ہوگا۔عکومت کی طرف سے تین دن کے مناظرہ کا پر میشن واضح ہوگئی۔اب کل دوسرے ہی دن اس کی چویشن دکھیر کئیسرے دن کے مناظرہ کا پر میشن رد کردیا گیا۔ ورنوں طرف کے علاء اور قریب ایک لا کھ سامعین سے کیا ہوا وعدہ کے مطابق ہم لوگوں نے پھر سے ویڈیوکیسٹ میں محفوظ شدہ مفتی مطیح الرحمٰن صاحب رضوی کی وہ تقریب دیکھی ، مگراس میں مولا ناطا ہر حسین گیادی کا لگایا ہوا الزام نہیں ملا لہٰ داوعدہ کے مطابق ہم لوگوں پر لازم تھا کہ مولا ناطا ہر حسین گیادی سے تو بہ نامہ کھوا کر مفتی محمطیح الرحمٰن صاحب کے سپر دکرتے ، مگر چونکہ تیسرے دن کے لیے مناظرہ کا پر میشن رد ہوگیا تھا۔اور دفعہ ۱۳ الاگوکر دیا گیا تھا اس لیے مولا ناطا ہر حسین گیادی ہو کی کو یہاں سے گئے تو ادر نہیں آئے۔ اس طرح ہم ان سے تو بہ نامہ کھوانہیں سکے جس کے لیے مفتی محم طیح الرحمٰن صاحب رضوی اور عوام سے معذرت خواہ ہیں۔

منجانب بمشتر كها نظاميه مناظره كميثى، ملك بور باث ( دلكوله ) منلع كثيهار، بهار

## توبه نامه کا عکس

de perfect with it is the day or مام یکی میں اُلک یا سرس سے دارالی دارس می Enter to preside in the or stap the starts the collect the chine of interesting I plan Tople for the price in the action opinion is white withis wopin I in usto Bill Col is I may the fire on to conse on ofwe 4/16 Blee a Carcol alsongshowishs medianter south de stir Kill in it is and in an in an ing a borge in 31 30) 100 L ( 1 100 21(11:06 1/80) 5-16 Live in the state of the sold 110016 8 13 2 M ille:1812/120201 Joseph cost of the soul see - Ille of the Who The Lan willed the is an lose in (1) 2 or 2 popular conscribin in original

فعنده السرالهي المرادي المراد

# توبه نامه کے مکس کی نقل

میں (عبداکھیم ولد محد رمضان ساکن فیلوٹو لہزائن پورراج محل ضلع صاحب گئج ، جھار کھنڈ)

نے سنہ ۸۸ سے دارالعلوم دیو بند میں رہ کر تعلیم پائی اور ۱۹۸۱ء میں فراغت حاصل کی۔ میراسند

نمر ۱۳۱۳ ہے۔ ۸،۹ مئی ۲۰۰۵ء کو ملک پور ہائے ، ضلع کشیبار میں علمائے دیو بنداورعلائے ہر بلوی

کے در میان حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے موضوع پر مناظرہ ہوا۔ علمائے دیو بندگی طرف سے مولانا طاہر حسین گیاوی اور ہر بلوی علماء کی طرف سے مفتی محمطیح الرحمٰن صاحب رضوی

مناظر سے دونوں دن کے مناظرہ میں مناظرین کی گفتگواور بحث سن کراور مناظرین اور مناظرہ

مناظر سے دونوں دن کے مناظرہ میں مناظرین کی گفتگواور بحث سن کراور مناظر بن اور مناظرہ بن کی گفتگواور بخت سن کراور مناظر بن اور مناظرہ

کی کیفیت دیکھ کرمیر فیم مولانا قاسم نا نوتو کی گئت نیر الناس پر اعتراض بجا ہے۔ واقعی مولانا

پر پہونچا کہ ہر بلوی علماء کا مولانا قاسم نا نوتو کی گئت نیر الناس پر اعتراض بجا ہے۔ واقعی مولانا

ہو گئتی ہے۔ اور مولانا طاہر حسین گیاوی ہزار منہ زوری اور ہے دھرمی سے اس کوضیح تاویل نہیں

ہو گئتی ہے۔ اور مولانا طاہر حسین گیاوی ہزار منہ زوری اور ہے دھرمی سے اس کوضیح تاویل نہیں

کی کوشش میں ناکام رہے۔ جب یہ بات تمام سامعین پر واضح ہوگئ تو انہوں نے جان بچانے

کی کوشش میں ناکام رہے۔ جب یہ بات تمام سامعین پر واضح ہوگئ تو انہوں نے جان بچانے

کیلئے فریب کا سہارا لینے کی کوشش کی اور ہر بلوی مناظر مفتی محمطیح الرحمٰن صاحب پر حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی نبوت کے مسلوب ہوجانے کا الزام دیا۔ جو بالآخر جھوٹ فابت ہوا۔

اس لیے میں نے اور میرے ساتھ بہت ہوگوں نے بریلوی مناظر مفتی محر مطبع الرحمٰن اس لیے میں نے اور میرے ساتھ بہت ہوگوں نے بریلوی مناظر مفتی محر مطبع الرحمٰن صاحب رضوی کا موقف جو اہل سنت کا موقف اور شجع اسلامی موقف ہے، اسکواختیار کرلیا، الله تعالی ہم لوگوں کوئت پر استقامت دے اور اس پر خاتمہ کرے اور ہمارے ہی طرح دوسرے بہت سے غلط ہمی میں مبتلا اشخاص کو بھی حق قبول کرنے کی توفیق بخشے۔

فقظ والسلام

العبد الاحقر

عبدالحكيم ولد محمد رمضان فيوتوليزائن يور، راج كل شلع صاحب كنج جمار كهند





ان الاخ عبد المتحكيم بن محدد وعضان انولود بتاريخ اول فيوليس عام ١٠٤٨م المتوطن فيلو تولف من مديرية صلحب كمنه تدرين في الجامعة الاسلامية دارالعاوم ديوبند ، ومكن فيها منذ عام ٢٠٠١مه الى عام ٢٠٠١م والم المنهج الدراسي للجامعة ، وفاز في استحان النفسيلة بتنوق واسياز بدرجة اولى فائية م بينوة والميان الما دراسنه حسن المسيرة والميان.

رئيس الجامعة الاسلامين الملغة ويوينر، المعند المسلامين الجامعة الاسلام المعند

### دفت تعليمات دارالعشاوم دلوبند

#### DARUL-ULOOM DEOBAND U.P.

#### MARKS SHEET

This is to certify that ABPF TAKEN. THE TOTAL STO BRITA L'APIZAN.

has passed the **FAZIL** Examination of Darul-uloom Debband held in 1984.

He has obtained the following marks in this examination.

| 10    | Motta Imam Mohd. | 50    | 30            | 47            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9     | Motta Imam Malik | 50    | 30            | 45            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8     | Shamail Tirmizi  | 50    | 30            | 50            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7     | Tahavı Sharif    | 50    | 30            | 46            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6     | Ibne Maja Sharif | 50    | 30            | 47            | Just Perli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5     | Nasai Sharit     | 50    | 30            | 40            | Digision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4     | Abudaud Sharit   | 50    | 30            | se            | ? 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3     | Tirmizi Sharif   | 50    | 30            | 50            | Darred in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2     | Muslim Sharif    | 50    | 30            | 47            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | Aukhari Sharif   | 50    | 30            | 45            | STATE OF THE STATE |
| S' NO | Subject          | Marks | Pass<br>Marks | Marks<br>Obtd |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Mazim Majlise Talimi Darul-Uloom Deoband

## تحدیث مکرّر

ہمار کا قصبہ ملک پور ہا ہے اس مناظر ہے ہے۔ سبب پورے ملک کے اسلامی حلقوں میں معروف ہو چکا ہے۔ قارئین ان حالات کو ضرور جاننا چاہیں گے جواس مناظر ہے کے انعقاد کا سبب بنا۔ کشیبار شلع میں واقع بیطا قد بہار و بڑگال کی سرحد پرواقع ہے۔ یہاں سے تقریباً دی کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت مفتی مجمد مطبع الرحمٰن صاحب قبلہ کا آبائی گاؤں ہے اور تقریباً تیس کلومیٹر دور حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب مدخلہ العالی کا دولت کدہ ہے۔ اس لیے آج تک کسی بھی وہائی مولوی نے بہاں اہل سنت کو نام کے کرچھیڑنے یا کھلے طور پر تو ہین رسالت کی جرائے نہیں کی تھی۔ حالا تکہ مولوی طاہر گیاوی صاحب بھی کئی باراس علاقے میں بہنچ بھی تھے۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ آگر یہاں ھذت کے ساتھ اہل سنت کی خالفت کی گئی تو یہ وہابیت کی موت کی دعوت دینے کمترادف ہوگا۔ لیکن گذشتہ ذو تعدہ میں جب مولانا طاہر گیاوی صاحب بہاں آئے تو آئ کا رنگ ڈو ھنگ بدلا ہوا تھا۔ (جس کی قیمت آئیس ذِلت ورسوائی کی صورت میں مناظر کا کمیبار سے چکانی پڑی) حالا تکہ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے نام لے کر اہل کی صورت میں مناظر کا کمیبار سے چکانی پڑی) حالا تکہ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے نام لے کر اہل سنت کوتو پر پھر نہیں کہا، مگر میلا دوقیا م، نیاز و فاتھ اور اولیا نے کر ام کے مزار استے مقد سہ پر چا در پوشی کے تقل سے نہا ہے ، گاڈی اور اشتعال آئیز تقریری۔ تعلق سے نہا ہے تی گذری اور اشتعال آئیز تقریری۔

مولانا طاہر گیاوی صاحب نے اپی تقریر میں کہا کہ پچھلوگ سجھتے ہیں کہ میلادی محفلوں میں محرمصطفاصلی اللہ علیہ و کی سلامی تقریب میں کہا کہ پچھلوگ سجھتے ہیں کہ میلادی محفلوں میں محرمصطفاصلی اللہ علیہ و کرائے ہیں اس لیے قیام کرنا ضروری ہے۔ (حالا تکدیم محف الزام وافترا ہے) علمائے دیو بند سے وراثت میں ملی برتہذی اور بدزبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گیاوی صاحب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمل عام میں تو کہیں نظر نہیں آتے کہیں ایسا تو نہیں کہ مقرری کرس کے نیچے چھپے رہتے ہوں۔ (معان الله )۔ ای طرح اس نظر نہیں آتے کہیں ایسا تو نہیں کہ جولوگ سامنے شرینی رکھ کرفاتے دیے ہیں کیاوہ یہ جھتے ہیں کہ یہ کھانا مردوں کو بہتی ہے۔ اگر وہ ایسا بھتے ہیں تو کیام دے کھاتے ہیں کہ یہ کھانا مردوں کو ہوں گی تو بدیو بھی ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا دریوں کو بہت کہیں گیا گیا ہوں گیا تو بدیو بھی ہوں گیا ہوں گ

عمر کی آخری منزلوں میں پہنچ چکے اس لاغر و ہائی مولوی کی پوری زندگی سڑک چھاپ باتوں میں گذر گئے۔ یہاں وقت نہیں ورنہ تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کرتا کہ بیٹیاب پاخانوں اور غلاظ توں والا دین تو دیو بندی دھرم ہے۔مولانا طاہر گیاوی صاحب کو چاہے کہ دیو بند کے کتب خانے میں جا کروہ اپنے علماء کی کھی ہوئی کتابیں لے کرآئئیں اور اپنی تقریروں میں پڑھ پڑھ کرائے اپنے عوام کوسنا کیں۔جن میں تبلیغی

جماعت کے بانی مولانا الیاس کاندهلوی صاحب نے بہی تعلق رکھنے والی بڑھیا کی غلاظتوں اور پیشاب پاخانوں میں بھرے بد بودار کپڑوں سے علمائے دیو بندکوائی مہک اورخوشبوآتی تھی جواس سے پہلے انہوں نے بھی نہیں سوکھی تھی۔ بہر حال مولانا طاہر گیاوی کی بہی وہ زہر افشانیاں تھیں جواس مناظرے کے انتقاد کا سبب بنیں اور پھرسب نے دیکھ لیا کہ مناظرے کے لیے متعین کیے گئیں دن پورے ہونے سے قبل ہی مولانا گیاوی صاحب کوملک پور ہائے ہے مناظرہ کمیٹی کواطلاع دیے بغیر بھا گنا پڑا۔

یہاں مولا ناطا ہر گیاوی اورعلائے دیو بند کی بید کیل کچھ عنی نہیں رکھے گی کہ تیسرے دن کا مناظرہ چونکہ برمیشن نہ ملنے کی وجہ سے رد ہوگیا تھااس لیے گیادی صاحب چلے گئے۔میرا کہنا تو بیہ ہے کہ مفتی مطیع الرحمٰن صاحب اور دیگر علائے اہلسنّت کی طرح گیا دی صاحب کوبھی تیسرے دن ملک پور ہاے میں قیام کرنا جاہے تھا۔ اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ بقیہ مناظرہ بھی جمع عام کے سامنے ہو۔ پورے مناظرے کی ویڈ بوشوئنگ ہورہی تھی۔ اگر گیاوی صاحب تیسرے دن موجود ہوتے تو ممکن تھا کہ کوئی اليي بات سامني آتى كه بقيه بحث اليكى بال يا مقام يركر لى جائے جس ميں مناظره لميٹى كے علاوہ مخصوص افراد شریک ہوتے اور پھر بعد میں اس کوکیسٹوں کے ذریعے عام کردیا جاتا کیکن مولا نا طاہر گیاوی صاحب پرتو زمین ننگ ہوتی جارہی تھی۔اُن کی ہر شاطرانہ جال بے وقو فی کی دلیل بنتی جارہی تھی اس لیے انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ جانے سے پہلے مناظرہ ممیٹی سے اجازت طلب کر لی ہوتی یا اپنے جانے کی اطلاع مناظرہ کمیٹی کودی ہوتی اُن کی خاموثی کے ساتھ بھا گنے کی تین وجوہات میر بزریک بنتی ہے۔ پہلی تو یہ کہ اگر مناظر ہ ممیٹی کووہ اینے جانے کی خبر دیتے تو مناظرہ ممیٹی اُن سے تحریر کی طور پرتو ب نامهاورمعذرت نامه طلب كرتى اس لي كمفتى مطيع الرحمن صاحب يران كالكايا مواالزام غلط ثابت موا تھا۔اس صورت میں مناظرے کے شرا لط وضوابط کی روشی میں آنہیں تحریری توبہ ہرحال میں مناظرہ کمیٹی كے سردكرنے ير مجور ہونا ير تا-اوريہ بات كياوى صاحب كى اور ديوبندى ملك كى سب سے بدى فکست اور ذلت بن جاتی \_ اور دوسری وجه دوران تقریر مولانا طاهر گیادی کے انکار ختم نبوت کی زدمیں آنے والے وہ جملے تھے جے تحریری طور پر مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے مناظرہ کمیٹی سے طلب کیا تھا۔اور تیسری وجہوبی جس کا ذکر میں نے ابتداء میں کیا کہ کہیں چرمناظرہ کمیٹی پکڑ کر انہیں مطبع الرحمٰن صاحب کے سامنے نہ بٹھادے۔

میں تو کہوں گا کہ مناظرے کے تئیرے دن کی پرمیشن کارڈ کردیا جانا مولا نا طاہر گیادی صاحب کی ہیں سازش کا حصہ ہوسکتا ہے۔ علمائے دیو بندکی کتابیس کفریات اور گتا خیوں سے بھری پڑی ہیں۔ تخذیر الناس کی جن کفری عبارتوں پر بحث ہوئی ان سے قارئین اچھی طرح داقف ہو چکے ہیں۔ اب مولا نا قاسم

کوسپائی کاآئیندد کھاتے ہوئے گھرایک بار میں حق کی طرف بلی جانے کی دعوت دوں گا کہ حضرت مفتی مطبع الرحمٰن صاحب اور علما ہے اہل سنت کی باتوں پر اگر آنہیں اعتبار نہیں تو دیوبندی مسلک کے ہی نامور عالم مولا نا اشرف علی تھا نوں کی شہادت ہے اور اس بات کا یقین کرلیں کہ بانی مدرسہ دیوبندمولا نا قاسم نا نوتو کی نے اپنی کتابت تحذیر الناس میں خاتم المہیں کی جومن گھڑت اور کفر بھری تشریح کی ہے وہ پوری امت کی حمایت سے محروم ہے مولا نا اشرف علی تھا نوک اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 'جس وقت مولا نا نوتو کی نے تخذیر الناس کھی ہے کسی نے ہندوستان بھر میں مولا نا کی موافقت نہیں گی' (الا فاضات الیومیہ جس میں مولا نا کی موافقت نہیں گی' (الا فاضات الیومیہ جس میں مولا نا کی موافقت نہیں گ

کیااس کے باوجود بھی پرتنایم کرنے میں کسی حق پرست مسلمان کودیہ ہے کہ جضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے مولانا قاسم نا نوتو کی کافر ہو پچے اور ان کے اس غلط عقیدے کی تبلیغ و اشاعت کر کے سارے دیو بندی علاء بھی ان کے ساتھ دائر ہاسلام سے خارج ہو پچے ۔جولوگ مال وزر کی ریل پیل اور بڑی بڑی بلڈگوں کو دیکھ کرحق و باطل کا فیصلہ کر لیتے ہیں اُن سے جھے ایک لفظ بھی نہیں کہنا ہے لیکن وہ مسلمان جوقر آن وحدیث اور شریعت کے تھم پرصد ق دل سے ایمان لانے کے بعد حق اور سے کو مان لینے کا عبد بدل میں رکھتے ہیں اور روز حشر اللہ عز وجل کی گرفت پر یقین رکھتے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ وہ بتا کیں جب آفاب سے زیادہ روش دلیلوں سے مولانا قاسم نا نوتو کی اور علما ہے دیو بندگی کفریات واضح ہو بچکی ہیں تو آنہیں کیوں کہ مسلمان جانا جا سکتا ہے؟

یہاں تو صرف ایک ہی موضوع پر گفتگو ہورہی تھی۔ جھے یقین ہے کہ غیر جانبداری کے ساتھ اگر مسلکی اختلافات کی اصل نوعیت کو جانے گی آپ نے کوشش کی تو واضح طور پر بید حقیقت سامنے آئے گی کہ اہل سنت و جماعت کے مقابل مختلف ناموں سے جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ۔ اُن سب کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ امّت کو ضرور کی عقا کہ کا منکر بنا کر اسلام کا باغی اور مسلمانوں کورسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت و جال شار صحابہ کے ساتھ بزرگان دین وصالحین کا گستان بنادیا جائے۔

اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت و جال شار صحابہ کے ساتھ بزرگان دین وصالحین کا گستان بنادیا جائے۔

اپنی گفتگوکو ختم کرتے ہوئے میں اللہ عزوج مل کا شکر گذار ہوں کہ موٹی پاک نے جھے اس کا م ک تو فیق بخشی میں خود کو ہرگز اس قابل تبیں پاتا لیکن مرشدگرا می جانشین حضور مفتی اعظم آتا ہے نعمت حضور تاج الشریع ہماتھ دین کی ضدمت کا جذبہ عطا تاج الشریع ہماتھ دین کی ضدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ (آمین)

نانوتوی کی اس کتاب سے حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اورتمام انبیاء اور رسولوں کی تو بین و گستاخی کواپنے سرکی آئی تھوں سے مسلمان ملاحظ فرمائیں۔ بانی مدرسہ دیو بندمولانا قاسم نانوتوی نے اس جگہ تھی وہی بات لکھ دی جس کا ثبوت بوری ائٹ کے علمائے دین کی کتابوں نے بیس لیا جاسکتا۔ لکھتے ہیں

''انبیاءا پی المت سے اگر متاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں متاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل۔اس میں بسا اوقات بظاہرام میں مسادی ہوجاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔'' (تحذیر الناس صفحہ س)

کیااس طرح کی گتا خانہ عبارتیں پڑھنے کے بعد علائے دیو بندگی کوئی قدر ومزلت قلب مون میں باقی رہنا چاہیے؟ اس کا فیصلہ یوم احتساب پرایمان رکھنے والے مسلمانوں کوخر ورکرنا ہوگا۔ اس لیے کہ وہ اپنی اور اپنے دیو بندی مسلک کی لٹیاڈو بتے ہوئے کب دیکھ سکے تھے۔ اپنی عز ت بچانے کی خاطر انہوں نے ہی اپنے افراد کو مناظر کی کاپر میشن رو کروانے کیلئے انظامیہ پر دہا کو ڈالنے کا عظم راز داری کے ساتھ دیا ہوگا۔ میر ایدالزام اس سبب سے ہے کہ مناظر ہمیٹی اور علائے المسنت کے علاوہ سارے مسلمانوں کی بیہ خواہش تھی کی بیمناظرہ یوں ہی تغییر سے روز بھی جاری رہ بواب بھلا بتایا جائے کہ مناظرہ رو کر کروانے کی سازش کا ذمہ دار کے بھی جھا جائے گا؟ یقینی طور پر وہی مجر م تھر سے کا جو پر میشن رو ہونے کا اعلان س کر مناظرہ کمیٹی اور عوام کو مطلع کے پغیر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب کے علائے اہلسدت تیسر سے روز تک جے رہے ، مناظرہ کمیٹی اور عوام کو مطلع کے پغیر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب کے علائے اہلسدت تیسر سے روز تک جے رہے ، مبر کیف آپ نے روداد مناظرہ پڑھی۔ دکھ ایوا اور اچھی طرح سے جان لیا کہ بانی مدرسہ دیو بند مولانا برکیف آپ نے روداد مناظرہ پڑھی۔ دکھ ایوا اور اچھی طرح سے جان لیا کہ بانی مدرسہ دیو بند مولانا برکیف آپ نے روداد مناظرہ پڑھی۔ دکھ ایوا دیا تھی مناظرہ میان میان کی کو میان کی میان کیا ہوا۔ جب کے مان کیا میان کی مدرسہ دیو بند مولانا میان کیا ہوا۔ جب کے ایور بیند مولانا میں کا دی مان کیا ہوا کی صاحب دور ب

بہر کیف آپ نے رودادمنا طرہ پڑی۔ دیکھالیا اورا پی طرح سے جان کیا کہ بای مدرسد ہو بہد مولانا عالم برگیاہ کی صاحب پورے طور پرنا کام رہے نہیں وہ ختم نبوت کے افکار میں ہی گئی مولانا قاسم نا نوتو کی کی متنازے عبارتوں کوفر آن و طور پرنا کام رہے نہیں وہ ختم نبوت کے افکار میں ہی گئی مولانا قاسم نا نوتو کی کی متنازے عبارتوں کوفر آن و حدیث کے حوالوں سے حیح فابت کر سکے نہ ہی تفیر وحدیث کی کتابوں اور علمائے دین کے حوالوں سے ماس کفری بات کو سے آپ نے دیکھا کہ مفتی مطبح الرحمٰن صاحب اپنی ہرتقریم ملی تحذیر الناس کے کر فیر اس کفری بات کو جو دیل اور بھر اُدھر کی گفتگو میں وقت ضائع کرتے رہے۔ اس طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہو چکا کہ مفتی مطبح الرحمٰن صاحب نے اس مناظرے میں تقریباً ایک لاکھ مسلمانوں کی موجودگ میں ہو چکا کہ مفتی مطبح الرحمٰن صاحب نے اس مناظرے میں تقریباً ایک لاکھ مسلمانوں کی موجودگ میں دیو بندی مملک کوفادیا نیت کاس چشمہ قرار دیا لیکن مولانا طاہر گیادی صاحب میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ دہ اس الزام سے افکار کر دیتے ۔ اور پھر اس کے بعد میں نے قادیانی نہ جب کی دد کتابوں سے حوالے نقل کر کے اس بات کا گروت فراہم کر دیا کہ غلام احمہ قادیانی نہ جب کی دد کتابوں سے حوالے نقل کر کے اس بات کا گروت فراہم کر دیا کہ غلام احمہ قادیانی کا عرف قادیانی فرقہ ہی بانی دیو بندمولانا قاسم نافرتوی کی تحذیرالناس کے کفری عقیدے کی تائیدہ حیایت کرتا ہے۔

اس کے باوجود بھی اگر کسی کے دل میں علمائے دیو بند کی قدرومنزلت بچی ہوئی ہوتو اُن کے احساس

فكيل احرسحاني

#### شرک دیدعت کے موضوع پر کتاب ''مولانا! اندھے کی لاھی'' پراہل علم کے تاثر ات

برطانیہ میں مقیم ''محدمیاں مالیگ'' کی برطانیہ کے دوغیر مقلدعا لم مولانا عبدالاعلی درّانی اور مولانا شفیق الرحمٰن شاہین اورایک دیو بندی عالم مولانا عثیق الرحمٰن شاہیل سے شرک و بدعت کے موضوع پرمراسلت ہوئی۔ ۲۱۲ رصفحات پر مشتمل اس مراسلت کونوری مثن مالیگا وک نے کتابی شکل میں شائع کیا ۔ عالمی سطح پر کتاب کی پذیرائی ہوئی اوراہل علم و دانش نے اپنے تاثر ات سے نوازا۔ ذیل میں چندتا ٹرات کے قتباس چیش کئے جاتے ہیں۔
کتاب ملنے کے بیے تاثر ان مدینہ کتاب گھر،اولڈ آگرہ روڈ، مالیگا وَں (۲) رضا اکیڈی،۸۵۳،اسلام پورہ، مالیگا وَں

علامه محمة عبدالحكيم شرف قادري (لامور)

''محدمیاں مالیگ نے''شرک و بدعت'' کے حوالے سے تبین علماء سے تحریری گفتگو کی ہے اور اسے معقول ، مدلل اور پیار بھرے انداز میں بات کی ہے کہ روٹھا ہوا آ دمی بھی رام ہوجائے ، کتاب کے جستہ جستہ مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ محدمیاں مالیگ کی تحریرات وزنی اور معقول ہیں ، جب کہ ان کے مدّ مقابل علماء جذبات سے کا شکار ہوجاتے ہیں ....''

ڈ اکٹر صابر بھلی (وظیفہ یا ب صدر دریڈر شعبۂ اُر دوایم انچ (پی .تی) کالج ،مراد آباد) ''مولانا!اندھے کالاُٹھی'' کے مضامین خاص طور ہے مولانا محدمیاں مالیگ کے خطوطات نے پرکشش بہ میں کہ میں نے برسوں ہے اردوکی کسی کتاب کواتی دلچہی ہے بیس پڑھا جنتی دلچہی سے اس کتاب کو پڑھا....''

''شرک و بدعت کے مباحث برمیری رائے میں بیکتاب حرف آخر کا درجد کھتی ہے۔''

سیدوجاهت رسول قا دری (مدیراعلی، ماهنامه معارف رضا، کراچی)

'' کتاب مطالعہ کی مولانا محد میاں مالیگ نے ''شرک و بدعت'' کے حوالے سے بڑے دلچیپ سوالات قائم کئے ہیں قر آن کریم اور صدیث نبوی کے علاوہ مسکت دلائل و براھین سے کام لیاہے ...'

برد فیسر داکٹرسید محطلحه رضوی برق (میڈڈ پارٹمنٹ آف اُردواینڈ پرشین ،ورینورنگہ یو نیورٹی ،آرہ بہار) ''کتاب لا جواب کا نام ''مولانا! اندھے کا لاٹھی'' بیک نظرو قیع و پرکشش نہیں معلوم ہونا مگر

بر مھنے کے بعداس کی معنویت تھکتی جاتی ہے اوراس کی کا لطف آتا ہے ....

مبارك حسين مصباحي (ايديرماهنامة اشرفيه مباركور)

''محدمیاں مالیگ صاحب کے خطوط میں زبان وییان کا تقم راؤ ہے ، دعووں کے پیچھے عقل فقل کے استدلالات کی فراوانی ہے ، ہرتخریر مرکزی موضوع پر گروش کرتی ہوئی نظر آتی ہے ، غم وغصے سے لبریز بھونڈی تخریروں کے جوابات میں بھی لب والہے کا اخلاقی با نکین تبسم ریز ہے اور پیرا پر ئیان اور لفظوں کے انتخاب میں حکم و محمد بردباری کے ساتھ فہم تفہیم ہی کارنگ غالب ہے '' بردباری کے ساتھ فہم تفہیم ہی کارنگ غالب ہے ''